قَالَ ﴿ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ وَمُ خَيَارُهُ وَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُ خَيَارُهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْكَا عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا سول الله نے مرایا ہے کرتم میں اپنچھے لوگ وہ ہی ہیں جو اپنی ہیں سے اچھا برتا دُر کھتے ہیں مولوى سيرمتنا زعلى صاحب لك مطبع رفاه عام ني تصنيف دارالاشاعت بنجاك 8.1191 مطبع رفاه عام لابومين جحمولا

## فهرست مضايين

| تقليم عورات برِفدت اوراًن كاجواب ، مهم ناويم          | ديبايي                                                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| تعليم يافيذ مردول كالمبلئ غرض تعليم عورات سنت ١٠٨-٨٨  | مردوں کی حبول فضیلت ، ، ، ، سو-م                      |
| ایک تعلیم یافته ارطی کاخط ایپنے شوہر کو ۰۰۰ ه         | مردوں کی فضیلت کی دجوات . ۹-۵                         |
| لرکیوں کی تعلیم کی کتابیں ۵۹ ۵۸                       | مردوں کی نصنیلت تو ہ جہانی کی بنا ہر۔ اسکی تردید ۱۱-۷ |
| ېږده لجاظ نطرت انسانی ۲۱۰۹۰                           | عورات ناقص العقل بي - اسكى ترديد ١٣-١١                |
| احکام قرآنی دربابیده ۰۰۰ مه-۲۹                        | نفنیلت اس بناپرکدسبنبی مروتھے۔ اسکی تر دید ۱۴۱۳       |
| ا توال ففهاء ورباب برده ۵۰-۵۰                         | الرجال قوامون على نساوس عور نول كي صيلت كلتي ہے ١٥-١٥ |
| اطديث درباره يرده ٢٠٠٠، ١٥٠٠                          | دوعورتوں کی شماوت میک مرد کی شماوت کے برابر           |
| خلاصه احکام شرعی درباب برده ، ۲۰۰۰ م                  | اس کی تروید ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸-۲                            |
| رادر شورست پرده کامکم نئیں ٠٠٠ ١٠٨١                   | میراث س مرد کا حصد دکنا عورت کے حصے سے۔               |
| ميغيبليم كى بعادج اورسالى آپ سے يرده نـارتى ميں ٨٣ ٨٨ | اس کی تروید ۰ ۰ ۰ ۲۶-۱۶                               |
| اندھے سے بردہ کا حکم کیوں دیا گیا ۵۸-۸۸               | اَوْم پہلے پیاموا-اورحوااس کے بعد-ارتقع م کی تزید ۲۱  |
| تتدويردهم في خنيف كرف ك فائد مديم                     | مرد جار تفاح كرسكتاب - عورت منس - اسكى ترديد          |
| تشددېږده برايک لطيف ، ۱۹۰۰۹                           | مرد كوافتيار طلاق بعورت كوننب-اسكى تردبد ٢١-٢٦        |
| چند تخاونر اصلائ پر ده ۰ ، ۹۹ -۱۰۱                    | حوروں کے وعدے برمرد درل کی ضیلت - اس کی تردید ۲۵-۳۲   |
| اصلی افزاص کات                                        | قران مجيدين مرد دمورت كے حقوق كى مساوات ٢٩-٢٧         |
| تخاج کے غلط او یکمیسہ انسول ۲                         | عورات کی ففنیلت ایک محافظت ۲۰۰۰                       |
| منق د فجور کے عام اسباب . ۱۱۵۰۱۱                      | تىلىم غورات ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                       |
| نغ میرعورت کا افلیار مصاصدی بذریعید سکوت ۱۱۷ ۱۱۸      | (                                                     |

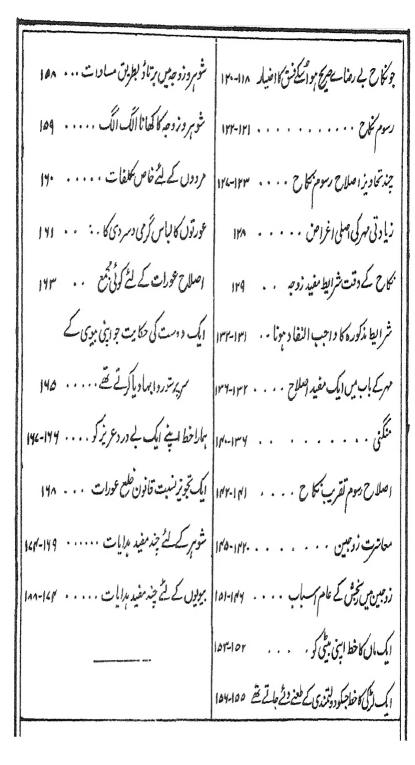





الله الرئيم الدائية المراجية

سزادناسزاانسان کے دوہونٹوں سے بنل سکتا ہے وہ میرے بی بنایگا۔ گرجولوگ اسپنے دلوں بیں احکام ہشربیت کی دفعت او بخطمت رکھتے ہیں اورجولوگ اسپنے اتقادا ورغیرت اور الوس کورسولِ خداصلی النّہ علیہ وسلم اور خاندانِ نبوی کے اتقاءا ورغیرت اور ناموس سے کم شبھتے ہیں وہ بید مظرک طریق شرعی پر پہلنے کے لئے تیا رہونگے۔ اور مبرفروہا یہ وسفلہ کے استہزاء اور ہم ذلیل وجاہل عامی کے طعن وتشنیع سے رہیم زاچ واشفتہ خاطر نہ ہونگے ہ

اگرمیری اس ناچیز تخریے اترسے نمام ہندوستان میں ایک ٹبرھیا کے حق کی پیخاط ت ہوجائیگی تومیر سمجھوز کا کدمیں نے اپناصلہ بھبر یا یا۔ والٹرالمُستعان وعلیہ الٹکلان ہ

## عورات اوران پرمردوں کی جھُونی نصنیات

مرد اورعورت ایک نوع انسان کی افراد ہیں۔ اُن میں باہم من جیث الانسان ایک کو دوسر پرکسی قسم کی ترجیج نہیں ہوسکتی۔ البتہ وہ چند خصوصیات جومرد کوعورت سے متیز کرتی ہیں تعقفی
اس امر کی ہیں کہ اُن کے فرایون اور طریق تدن میں بھی صرف بقدر اُن خصوصیات کے تفاق ہو۔ اس قسم کے تفاوُت کے سواجو عورت اور مرد کے فیلفی فرق پڑئی ہے جس قدر اُول فتلاق ہو۔ اس قسم کے تفاوُت کے سواجو عورت اور مرد کے فیلفی فرق پڑئی ہے جس قدر اُول فتلاق کی بیائے جائینگے۔ یا ایک کو دوسرے پر ترجیج دینے کے لئے کوئی امور ثابت کے جائینگے اُن سب
کی بناء محص اختلات شخصات و اختلاف صنفیت پر ہوگی اور طاہرہے کہ اس قسم کے فرق محض اِنتاقی اور عاصی اور غیر محتز ہر ہوتے ہیں۔ اور اختلاف مسکن و اختلاف آب و ہوا و اختلاف محمر اِنتاقی اور عاصی اور عیر محتز ہر ہوتے ہیں۔ اور اختلاف مسکن و اختلاف آب و ہوا و اختلاف محمر

واختلاف تترّن وغیرہ اسباب سے پیلا ہوتے ہیں۔ ہم ثابت کریٹے کر روجود وطری تمّن کے ج *بس قدر آغ*ریق مرد ادرعورت کی حالت اور اُن کے حقوق میں کی گئے ہے وہ ا<sup>ئ</sup>س قدر تفرق سے جوباقتضا سے خِلقت وفطرت مونی چا ہے عظمی بدرجہاے زیادہ سے اور محصن فرصی خیالات اور مردوں کے نقصبات اور جہالت پر مبنی ہے۔ادر انسان کے ترن کوخراب کرنے ال اوردنیاکوسخت نقصان بینچاسے والی اور زمانهٔ قدیم کے وحشاینین کا بترین بنویزے ، ہما رہے تدنن کے مختلف اوصناع واطوار محصن اس چھوٹے دعوے پرمبنی ہیں کہ مرد حاکم ہیں اورعورتیں محکوم ہیں اورعورتیں مردوں کے آرام کے لئے پیداکی گئی ہیں۔اور اس لئے وه أن پرتقريبًا اسى قسم كے اختيارات ركھتے ہيں جس طرح وہ ہرقسم كى جايداد برركھتے ہيں اوران حقوق مردول کے حقوق کی برابر نہیں ہوسکتے۔اگراس غلط اور نایاک اصول کومرد صرف ابینے تقصُّب اور خود بیندی کانتیجہ سمجھتے اور اس کی تائید سرکسی دلیل کے لاسے کا دعویٰ نہ رتے تو بھی ہم کوصبر آتا۔ لیکن ظلم تو بیسے کہ اس جھوٹے دعوے کوانضاف بربینی اور عقلی ولایل سے موتید اور مرضی الّهی کے مطابق جانتے ہیں۔ انٹیس خیالات کی غلطی کو کھول دینا اور ان کی بیہودگی کوظا ہر کر دینا ہاری اس تخریر کامو صنوع ہے ، آسانى كى غرص سے ہم اس بحث كوبالخ صوب ي تقييم كرتے ہيں۔ بيلے صحب يسم اُن دجوات<sup>ع</sup>قلی زقعلی پرنظرکرینگے جومردوں کی خنیلت کے ثبوت میں بیٹن کی حباتی ہیں۔ د<del>و</del>م حصہ میں عور تول کی تعلیم- اور شوم حصته میں پروه اور چہارم حصه بیس طریق از دواج اور تیجم حصته بیس معاشرت زوبین سے محث کرنے 🚓 مردوں کی فضیلت کے ثبوت میں جو دجو ہات بیش کئے جاتے ہیں جہاں تک ہم کو معلوم یں حسب ذیل ہیں -

(۱) مردول کوخلاتعالی نے طاقت جہمانی عور توں سے زیادہ عطافرائ ہے اس لئے وہ اُن تمام اختیارات برجن کو توی الاعصناء وسخت جان وجفاکش ہونا لازم ہے بالاولیت ہے تعقاق رکھتے ہیں۔ اسی و اسطے سلط نت بھی جو صربحاً زور بازو کا نیتجہ ہے مردوں ہی کاحق ہے ۔

(۲) مردوں کے قُوی عقلی بھی اسپنے قوی جسان کے متناسب عور توں کے قُوی عقلی سے بہت اعلیٰ واقولی ہیں۔ اسی و اسطے عور تیں ہرزہانہ میں اور ہر قوم میں ناتصال مقل ہی گئی بہت اعلیٰ واقولی ہیں۔ اسی و اسطے عور تیں ہرزہانہ میں اور ہر قوم میں ناتصال مقل ہی گئی ہیں۔ عور توں کی زُود اعتقادی۔ نامعاملہ نہی۔ کوٹاہ اندیشی۔ بے دفائی دفیرہ صفات کی بنیاد ہی

(س) جس طرح جلد بغمتها سے دنیا دی ہیں سے ملطنت نصنل ہے اسی طرح جلد الغام آتی میں سے سب سے بڑوہ کرنبوت ہے۔ وہ بھی خدا تعالیٰ نے مرددں کے ساقد مخصوص کی ہے۔ اورکسی عورت کو دنیا کی ہدارت کے لئے نبی بناکرندین بھیجا بہ

نفض فقل برسبيم

( ہم ) نمبئامردوں کی فیندلت میں قرآن مجدی وہ آیت نقل کی جاتی ہے جس میں فدا تعالیٰ نے فرایا ہے کہ اُلز ہے اُل کے فرایا ہے کہ اُلز ہے اور اس کے بیعنی سمجھے جاتے ہیں کمروعور توں برعاکم ہیں فرایا ہے کہ اُلز ہے اور اس کے بیعنی سمجھے جاتے ہیں کمروعور توں برعاکم ہیں ( ۵ ) ایک اور نقلی دلیل میں پیش کی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ سے اول صفرت آوم کو بیداکیا۔

اس کے آرام موخوشی کا فروید بننا اور اُس کے آرام کو اپنے آرام برمقدم رکھنا اصلی منشاء اُلی اُس کے آرام وخوشی کا فروید بننا اور اُس کے آرام کو اپنے آرام برمقدم رکھنا اصلی منشاء اُلی

معلوم مؤتاب ه

(۱) قرآن مجیدمیں دوعورتوں کی شہادت کو ایک مردکی شہادت کی برابر قرار دینا اوتقیم ترکه میں عورت کا حصد مرد کے حصد سے نصف قرار دینا بھی مردوں کی نصنیلت کی قطعی دلیل ہے ہ

تردمیں مورث کا تصدیم دوسے صف میں جواردیا بی مردوں کی میں میں کی کاری ہے۔ (کے ) مردوں کو ایک دقت میں جارعور توں سے نخاح کی اصارت ہونا اور اس کا عکس جایز

شهونا بھی صاف طام کرتاہے کہ خدانتالی کومردوں کی زیادہ مراعات منظورہے ۔

۱۹) عالم آخرت میں بھی مرددل کو نیک اعمال کے بدلے خوبصورت بیبیوں کے ملنے کا وعدہ دیا گیا ہے۔ مگر عور توں کو نیک اعمال کے بدلے اس قسم کا وعدہ نہیں دیا گیا ہ

ان دلایل عقلی وقرآنی کے علاوہ چند آور دلایل بہار وانش کی نجس حکایات سے اخذ کی گئ بیں جس کے ذکرسے اگر مینشی عنایت اللہ صاحب مستقت کوشر م ہنیں آئی۔ گریم اُس کے حوالہ سے بھی شرم کرتے ہیں \*

یہ ہیں تنام شوا ہدو براہین جن کوچا ہے نطقی کہو۔ چا ہے فلسفی۔ چاہیے خیالی او ہم ہنیں دلایل کی بناء پر دہ محکم ناطق صادر کیا گیا ہے جس کے روسے آدھی دنیا کو دلیل غلامی می<sup>ڈا</sup>ل مردول کاحلقہ بگوش غلام ملکہ غلام سے بدتر نبا یا ہے۔ اور اشرف المخلوقات میں سے جس التقویم

مخلوق کو پاچیسے پاچی مرد کی صرف نا پاک شہوت رانی اور نالایتی کجروی اور بے ٹھھکا نہ خود پہندی کی اغراص پوراکریے کا فررمیہ قرار دیا ہے ،

اب ہم اُن ولایل پرغورسے نظرکرتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا حقیقت میں یہ ولایل مُحَبِّت ِ مُطفق کا رتبہ رکھتی ہیں یامحصٰ البہ فریب اقوال ہیں جو جبوٹے دعویٰ کریے والوں نے لینے دل فوش کریے کو گھر لئے ہیں ۔ جو تخص اسپنے تنین تندنی اثروں سے خالی الذمین کرکے اور بلا اس امرکے اندیشیہ کے کہ جو کیچھ میں کہتا ہوں اٹس پر واقعی مجھکوعمل کرنا میر کیا۔ اور انس عمل کانیتجہ موجوده حالت معاشرت کے روسے میرے یا میرے خاندان کے حق میں کیا ہوگا دلایل فرکورہ بر ذراسا بھی غور کر برگا اُسے معلوم ہوجائیگا کہ یہ دلایل سراس ہوج اور بے معنی اقوال ہی جن کو نْحُبّت شرعی که سکته بین- نذبر این منطقی - بلکه عرف عام کے موافق قیاس غالب بیدا کر این کے لیا بھی مفید نہیں میر حاکد آن سے قطیمت کا فایدہ مترتب ہو ب دليل اول حوقوت جماني كي ففيلت برميني ہے محص ايك بے سند قول ہے جس كوكس طح دلیل نهیں که سکتے۔ ہم سے نتلیم کمیا کدمروں کوعورتوں کی نسبت فوت جسانی زیادہ عامل ہے۔ لیکن اس سے بیکس طرح ثابت ہوسکتاہے کہ قوت جہانی اسپی شے ہے جس کی د*ہ سے مرو* ن حيث الانسان عور تول يرشرف و فوتيت ر كھتے ہيں . قوى الاعصناء كے ليے قوت كے كام اور صنيف الاعصناء كے ليے اسانى كے كام محضوص ہوسے بھی بالبداہت ظاہرہیں۔کون کہتاہے کو منت وشقت وجفاکشی کے کام مردوں کو ننیں ملنے چاہئیں ۔مروشوق سے مختتیں اُٹھائیں۔ بیاڑ کاٹیں۔ درخت کاٹیں ۔انسانوں کے گلے کاٹیں یا اور کام حن کو اُن کی تختی اور سخت دلی قتصنی مووہ کریں۔ مگرسوال تو میہ ہے کہ آیا ہی تشمك افعال كى طاقت بوك سے أنهيركسي في فيلت ياشرافت مصل بوك وعوى بهنچتا ہے جس کا جواب دلیل مذکور و میں مطلق موجو د منیں۔ ہارسے اس سوال کا جواب اور استدلال مكورة بالاكالجقداين اورمي محل مونا بورس طور يراس طرح ظامر بوسكتاب كدبجاب

عورتوں اورمرد وں میں مقابلہ کرنے کے بیہ ہی دلیل اگرمردوں اور چو یابوں میں مقابلہ کرنے کے للغ یوُں قایم کی خباے کہ چونکہ جویا ہوں کو خدائے مردوں سے زیادہ طاقت جسا ای خبثی ہے اس لئے اُن کومردوں پر فوقیت وفصنیالت حاصل ہے تو اس استدلال کوبھی لامحالة تسليم کرنا پڑيگا دونومنطقى دليليس بالكل عيمك إي اور صحيح نتيج بخطينے كي حتنى شرابط ہيں ده سب موجود ہيں۔اور نتیج بھی صحیح ہیں میں اشدلال مذکورہ بالا کی بناء برمردوں کواگرعور نوں پرکوئی فٹنیلت ہے (بشرطیکه اش کولفظ نفیدت سے تعبیر کرنا جایز ہو) تو دہ ایسی ہی ہے جیسی ہایم کومردوں پر ہے۔لیکن اگراس سے کہ گدھے میں ایسا بھاری بورا اُٹھانے کی طاقت ہے جرمرو نہیں اُٹھا سكاكده كففيلت ثابت منيس كرتا تومروهي اس احرس دبني ففيلت ثابت منيس كرسكة وه عور توں کی منبت اعمال شاقتہ کے برد اشت کریے کی زیادہ طاقت رکھتے ہیں ب آسانی کی غرص اور ذہر ن شین کریے کئے اس قبیل کا بے محل ہونا ہم اور طرح پر طاہ رتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ حرو اورعورت ہیں مقابلہ کرنے کے کیامعنی ہیں ۔ کھے شک ہنیں کہ مرد اور عورت حیوانیت میں توشر کیے ہیں ہی- اور آن کومرد انسان اور عورت انسان یا ختفرا مرداور بورت حیوانیت کے می ظاسے منیں کتے۔ بلکہ انسان سے جمرد اور عورت دونوں کو شامل ہے مراد ہے حیوان به قولی نس ناطقہ۔ یا یوں کھو کہ حیوان مصشیٰ زاید۔ پس بیہی شے زا پرہے جس مے حیوان کو اونخیا کرکے انسانیت کی سطے مرتفع کے پہٹنیا باہیے اور آن میں تقابلہ كريے نے مقصود برہے كدا يا انسان كے دونو افراد حيوانيت سے ترقی كركے مكسال طع يرسينج ہیں۔ یامروزیادہ بلندی پر پہنچاہے۔ مگر پہلی دلیل اس امرکی نسبت بالکل ساکت ہے۔ اُسے صرف اس قدر ظاہر ہو تاہے کہ مرد کا ڈیل ڈول زیادہ مضبوطہ۔ ہڑیاں سخت ہیں۔ ٹاٹلیں قوی ہیں۔ حالائکہ یہ امورائس''شنے زاید'' میں دافل نہیں۔ بلکہ حیوانیت سے تعلق رکھتے ہیں جس میں مرد اور عورت کا مقابلہ مطلوب نہیں ہے ہ

سب جائتے ہیں کرمرد اور عورت حیوان کی انوع ہیں - خداتعالی مے جیوان میں حیوانی صفات کی تیزی ادرخونخواری اوروحشت ادرغضبنا کی کم کرکے ادر اپنی حکمت بالفہ سے اس میں قوى ملكوتى ركھ كرحيوان كى ايك نتى نوع بنائى ہے جس كا نام امنىان ركھا كيا ہے۔ پس مرو اور عورت كے مقابلہ سے انتیں قوی ملکوتی میں مقابلہ مقصود ہے نہ خصابل حیوان میں جضابل جوا میں مروکی فضیلت بیازیادی ثابت کرنا مضابل انسانی *کے بحاظ سے* اُن کی روالت ثابت ک<sup>ر</sup>ناہے ٹانیا۔ اگریتسلیم ہی کرایاجائے کدمردوں کو توت جمانی کے لحاظ سے عور توں پرنصنیات ہے شب بھی یقطعی طور بر ثابت منیں ہوتا کہ مردوں کو برفوت فطر تا مصل ہوئی ہے یا خاص طور کے تلتن نے اُن کوقوی بنادیا - جمال تک ظاہری اسباب پرنظر جان ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوتِ جسمی کی کمی بیشی مرد اورعورت میں فطری نہیں ہے۔ ملکہ خاص خاص قسم کے تدن دمعاشرت الع مزارة صديول كے بعداس قدر فرق بيداكر دياہے جيساكر مختلف اقوام ميں اس قسم كے عامنی فرق امتدا د زمانہ سے پیدا ہو گئے ہیں۔ کیا وجہے کہ کا بل کے آفریدی اس قدر توی کہلی اور شدید القعرة ہیں اور کلکتہ کے بالوعمو ً الودے اور کھسٹیے ہیں۔کیاسب ہے کہ بنجاب کے سکھ مثر راب بنجاب کہلاتے ہیں اور مہندوستان کے بنیتے اپنی نامردی اور ڈریوک ہونے میں حزب المثل ہیں۔ جن اسباب نے عور توں کو ضعیف کیا گھے شک بنیں کہ اُن کاعمل اُن رناوں سےبت

پہلے کا ہے جب سے بنگالیوں یا بنیوں کے صُنعف کے اساب شروع ہوئے۔اس قول کی تقد لەمردا درعورت كى قوت كى كمى مېشى نطرى نىيى ہے۔ بلكە عارصنى ادراتفاقى اسباب كانىتىجە بىس امرسے ہوتی ہے کہ اگر حیر ڈنیا بھر کی عورتیں ایک حد تک خاص قسم کی زندگی بسرکر تی ہیں تاہم بہت سے تنگنی حالات میں اختلاف ہونے کی دجہ سے مختلف مالک و اقوام کی عور توں کے قویٰ جہانی میں فرق بین پایا جا تاہے ۔ غونیں اور ہرات کی عور توں کے قویٰ جہان کامقابلہ کرو شرفاء وہلی ولکھنڈو کی بگیمات سے توطا ہر ہوجائیگا کہ بیرفرق اس فدر ذاق وخیلقی نہیں جس قدر تدنى ب- يعنے عورتوں كايۇنعف اس دجست بيداموًا سے كمعورتوں كومردول كى طلح سے ایک نیجی سطح پر رکھ کرائن کی تو تول کو کمرور اور طل اور رفتہ رفتہ معدوم کرویا پہ یملی دلیل کادور راحصتہ یا برکهو که اُسی ولیل کے پہلے حصتہ کانتیجہ حوال الفاظ میں کالاگیا ہے کہ سلطنت قوت ہازہ کانتیجہ ہے اور بھی زیاوہ ہیدوہ اور غلط نیال ہے۔ انسانی تندنیب کے ابتدائی زاندمیں جیکہ دحنت وجهالت کی گھٹا دنیا برجیائی ہوئی تھی اور انسانوں کے تعنی حقوق اورمعا نثرت كحكري موصنوع منس موئے تقے ہرامك امر حو موجب شفعت تصور مزنا تھا اُسی قدم وحشیانہ اصول سے کانجس کی لاحقی اس کی مینس " تصفید یا تا تھا۔ با ایس ممرکسی سورما سے سُور ماکی بھی دسی لامٹی ندعقی کہ ملا مدو دیکی بیجنسوں کے ڈنیا عبر کی بھینسوں کو گھیرلاتی جب زمانہ يس النان كوسلطنت ياسلطنت كے مشاكب قتم كى اونى درجه كى حكومت كري كاسليقه حاصل مِوًّا تَوْاسُ وتت مك انسان يخصن وحيَّان منفرُوزندگي سے كُل كراس قدر ترقی كرايتي كه جاعت مدنی باقاعدہ طور پر قائم موگئی تنی اورائس کے حفظ کے قوا عد مضبط ہوگئے تھے۔یاویں کھو

لمالكُ أَن كوسجھنے لكے تھے اور اُن كى يا بندى پرلوكوں كومجبوركرت لكے تھے ـ كويا كہ عاكم وقت صرف ایٹی قوت بازوسے حکومت منیں گراتھا بلکہ اپٹے دفا دار دوستوں اورجاں نثار ساتھبوں کے بعروسه برحكومت كرتائقا مرشم كى حكومت وسلطنت كاتج تك يرى مهول علا أماسي - استم فی حکومت کی تضیص مردوں سے ہونی تیم معنی نئیں کھتی اس لئے باوجوداس امر کے کہ مردو یہیشہ اپنی برتری کاخیال رہاہے۔اور استعال افتیارات کے باب میں مردوں نے ہمیٹ عورتوں کے برفلات اپنے نتھ ا فلمار نهایت احرار کے ساتھ کیا ہے مگر میر بھی مردوں تن ہی اس قسم کی حکومت میں اپنی تنصیص منیں رکھی اور ہر ملک ادر سر قوم میں کسی نامسی زمانہ میں عنان حکومت عورات کے ہتھ میں آئی ہے اور میض عور توں نے تواس سلیقہ سے فرماں روائی کی ہے کہ طبقہ وکوریس ان کے بید کا حکمران ملناشکل ہے۔ مندوستان میں رصنیہ بگیم کی ملطنت کا ز ما ند اگرچیهبت مختصر تنما مگر بھر بھی اپنے امن امان کے کا فاسے مبت سے بادشا ہوں کے زما نو سے بہتر تھا۔ جمانگیر کاعهر تقیقت میں فرجہاں بلکیم کاعهد تھا اور اپنے بے نظیرامن امان ڈہظا ہ ملی کے لحاظ سے ناریج مبندوستان میں شہری حرفوں سے حکتا رہ مگا۔ خود اس زمانہ پرغور کرنی سائج جناب مك منظمة فيصر مبندكس غوبي وحن انتظام اور امن المان كي ساته كشوركشاكي اورواد واد شری دے رہی ہیں ۔ کیا اب بھی کما جا سکتا ہے کہ الطنت مردوں ہی کا اس بھی علاوہ ازیں بیخیال کسلطنت زور ہاڑو کانینجہہے محص غلط خیال ہے یعلم کی ترقی اور تهذيب كى اشاعت اور عارب ملك برسلطنت برطانيدكى حكومت مخ ويسجها ديليه كدونا میں سب سے ٹرچکر طاقت علم کی ہے۔ اور علم والے ہی خواہ وہ مرد ہوں خواہ وہ عورت ہو

يرحكومت كرن كاحق ركهت بي اور صلى بتى فعنيلت كے متنی ہوسكتے ہيں۔ پس بي اميد ب ك آينده مرد اپنے چوڑے چکے ڈبل ڈول اور سخت ٹربوں پرفخر کرکے عور توں پرففنیلت ٹابت کرنے کا نام نه لينگ بلكىسى عده معقول دليل كى تلاش كرينگ ب وليل دوم محص وعوىٰ بلا وليل ب - اگره يَشريج وانانِ زماذُ حال ي سنايت باريف ق مروا ورعورت کی ساخت جہانی میں پایا ہے اورعور توں کے جبم کی بیمن استخانوں کوم دوں کے استخوانوس كى سنبت كسى قدر نازك بتاياب مكراس قسم كاكوئى فرق جرم ولمغ اوران مقامات د اغ کی نشو ونما میں جن برخاص خاص <sup>تو</sup> کی و ماغی کا مارہے صاف طور پر آج تک منیں مایا۔ جسسے ینتی کلتا ہے کرحبطات میں کر باوجوداس کے کہ تر فی عالت سے عورتوں جہمانی طاقت کومردوں کی جیمانی طاقتوں سے بہت ادنی کردیا ہے بیمان تک کدائن کی ہڑیوں کے مقدارمیں مجی فرق محسوس ہونے لگاہے تاہم اتن کے د ماغ مردوں کے دماغوں سے کسی طبع ترمنين بين - توف مرب كه الرعور تول كى جسانى طاقتوں كوائ كى تد كى عالت زيادہ نشورنا وتكميل ماس كرائ ديتى توفالبًا بلكه يقينًا ان كى دماغى طاقتيں مردوں كى دماغى طاقتوں كى منبت زياده شگفته موميں 4

پہلی دلیل کی طیح اس دلیل میں بیھی ٹرا بھاری مقم ہے کہ اس زق کوجو عارض اسب سے پیدا ہوا ہے خلیقی فرق سجھا جا آ ہے۔ حالانکہ بفوض محال اگرعور توں کے د ماغ مردوں کے د ماغوں کی سنبت علم تشریح کے روسے کسی قدر نافض بھی تا بت ہوں تب بھی یہ کیوں نہ سجھا جائے کہ یہ لازی نیچہ ہے موجودہ تمتنی حالت عورات کاجس کے روسے اُن کی صحیح بمانی

كى طرف سے كمال بے توجى كى جاتى ہے -ادر أن كے نظام عصبى يركيسے معز اثر والے جاتے ہیں جن سے اُن کے تُویٰ دماغی کے تختل ہونے کا ادر اُن کو بے صرِ عباد باز متلون فراج زود رج - زود اعتقاد او تخيف الراع بناديث كالهيشد الذيشد ربتاسي - حب حالت مي مردول اد عور توں کومسا وی سطے برمنیں رکھا گیا اور حالت میں ترتی علم کے میدان میں اُن کی ڈورایک مقام سے شروع نبیں ہوئی تومردوں کی بیقت کیونکر صلی بیقت قرار پاسکتی ہے۔کیا اس بناویر که زُولوقوم کے لوگ وحشیانہ بین اورجہالت میں ڈوپے ہوئے ہیں اور ملک انگلشان کے لوك علوم حكيد كى ترقى مين حكماء يونان كومات كررسي بين يتيجر كالنا جايز بوكاكه الكشان ونسان اور زولو کے و لم نے اور توی و ماغی میں کوئی مہلی فرق ہے۔ بیں اگر عور توں کی اخت د ماغ میں بھی کوئی فرق محسوس ہوتھی تو بھی کوئی نتیج عور توں کے خلات مثنیں نخلتا۔ اور کچھ شک منیں کجب ہزار اصدیوں مک سلاً بعدش عوروں کے د ماغ کو برکار رکھنے کے بعد عبی ہم اُن میں مردوں کی سنبت کمی قسم کی کمی تنیں پاتے نؤھزور اس سے عور توں کا تُوی وماغی میں مردوں سے اعلیٰ و برتر ہونا کجوبی ثابت ہے ۔ دلیل سوم می جرموول کی فضیلت اس بنا پر ثابت کی ہے کہ فرقد انات میں سے کوئی بنی منیں ہوا اس کے تین جواب ہیں اولًا اہل اسلام کا اعتقاد ہے کہ خدایت عالیٰ سے خلقت کی مرایت کے لئے ایک لاکھ جو ہیں ہزار یغیر دنیا میں مصیح مگر ہاری کتابوں میں عرف دس بندرہ نبیول کا حال درج ہے اور تما مرعهد عقیق کے ابنیاء بھی تعداد میں شایر نمی<sup>ق</sup> سے زیادہ نمونگے بس فاہرہ کدایک الکه تیئیس بزار نوسوسترانبیا کے حالات سے ہم محفن ناواقف ہیں۔ اس لئے یہ نمیں کہا جاسکتا کہ آیا وہ سب مرد تھے یا سب عور ٹین تھیں۔ یا بچھ مرد اور کچھ تو تین منز چندا فراد کا حال معلوم کر کے ایسی کثیر تقداد کی تسبت کم کم تھی لگادیٹا یا کوئی قیاس ظنی قایم کرنا محافظ کی سے۔ اور حب تک ہم کوسب انبیاء کا حال معلوم نہوئے تب کک اس معاملہ میں ہیں لگٹائی کرنا مناسب نمیں ہے ج

ٹانیا عورات کی فِلقت مقتفی اس امرکی ہے کہ کوئی ایسا دشوار کام جس کے سرانجام کے لتح سالهاسال کی علی الاتصال محنت در کارم و اور گھر بار اور اہل دعیال سے کُلّی علی دگی صرور ہوغورات کے فرایون میں داخل نکیا جا ۔ اس تسم کی خدمت گزاریوں سے عور توں کو بری ركمناأن كى عُلُوشان كوجبلانا اوراس امركوطا مركرتاب كدكوم دعورتول سے راحت و آرام يا کے لئے ہیں اور عورتیں مردوں سے۔الآعور توں کا آمام و آسابیش خدایتعالیٰ سے زیادہ مقدم بھیا الله مركز كل مردول اوركل عورتون مي بالعموم مساوات كے قابل منس بلكاس يا کے قابل ہیں کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق ذاتی منیں ہے۔ صرف عاصی اساب سے مجھی لبصن عورات لبصن عورات براوركيبي بعض مرومعين مردول براوركبهي بعصن مردلبصن عورتول پراورکھی بعض عورتیں بھی مردوں پر بیقت وفوقیت ہے جاتی ہیں۔ پس چندا فراد کی فوقیت سے ایک پورے طبقہ کی فوقیت دوسرے پورے طبقہ پر لازم منیں آتی۔ غایت مافی الباب يهوكاكرجس طح أن مردول كى جونبى بوت فوقيت يافضيلت باتى مردول يرثابت ہے أى طح ان کی نصنیلت عور توں پر بھی ثابت ہوگی اس لئے اس قبل سے بھی غیر نبی مردوں اور عورات میں کوئی ایسا اصلی فرق ثابت نہ مواجو کا طبقہ ذکور کی ففنیلت کے نبوت میں ذرا بھی کیچے مرد دسکتا۔ کیا جو وخت و فور حصرت آمند کو مصل ہے کہ اُن کے شکم اور کنار عاطفت میں فوز عالم دعالیا کے اُرورش پائی یا جو فضیلت ہزی کی والدہ ماجدہ کو اس امرسے حاصل ہوئی کہ اُس کے شکم سے بنی پیدا ہؤا وہ و دنیا بھر کی تمام عورات کو حاصل ہوگئی ہے۔ ہرگز بہنیں۔ یہ وزت جن فوش نضیب عورتوں کے لئے روز اندل سے مقرر کی گئی تھی وہ انہیں ہی بلی۔ کیا ہموا کہ وُنیا کی اورعوزی بی اُسی طبقہ اناف سے ایس جس بیس سے وہ تھیں۔ اسی طبح کیا یہ صحیح ہوسکتا ہے کہ جو وزت انبیاء کو حضرت احدیث سے عطا ہوئی اُس وزت کے سی تصد کو و نیا کے شمام مرد خاص رہی طرف منوب کو مصرت اس وجہ سے کہ ہماری مسورت کے سی تصد کو و نیا کے شمام مرد خاص رہی طرف منوب کریں محصن اس وجہ سے کہ ہماری مسورت شکل ناک کان مجی نہیوں کے سے ہیں۔ لاحوال والا کو قدۃ الا باسٹر سے کار پاکاں راقیا س از خود مگیر۔ ور نوشتن گرچہ اند شیر و شیر ہو دلا می مسلم کار پاکاں راقیا س از خود مگیر۔ ور نوشتن گرچہ اند شیر و شیر ہو دلا می مسلم کا جو اسب

دلایل عقلید مذکورهٔ بالا کے بعد جوچند نقلی اقدال بیان کئے جاتے ہیں اُن کی یا توکیر اسلیت ہی منیں یا اُن سے وہ طلب متفاد منیں ہوتا جو اُن اقوال سے سندلانے والے کالٹ جا ہتے ہیں ہ

سب سے ٹرانثوت جوائن کے پاس مردوں کی نفینلت کا قرآن مجیدسے کل سکتاہے دہ اتیت ہے جس میں فرما یا ہے کہ اکر تھا گا قرآ مو کو ن علی الدّ تستاء با فضل الله بعضه علی البحض و با انفقو امن اموالہ م ۔ جس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ مردصا کم ہیں عور توں پر ۔ کیونکہ اللّٰہ نے اُن میں سے بعض کو بعض رفیضیلت دی ہے اور انہوں سے اب مال خرچ کے ہیں ۔ اس اثن میں سے بعض کو بعض رفیضیلت دی ہے اور انہوں سے اب مال خرچ کے ہیں ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر کلھتے ہیں کہ مردوں ہیں دو تھی کی فضیلتیں ہیں ۔ ایک وہ جو توت نظریہ آیت کی تفسیر میں مفسر کلھتے ہیں کہ مردوں ہیں دو تھی کی فضیلتیں ہیں ۔ ایک وہ جو توت نظریہ

اور قوت علید کے قوی ہونے کی وجرسے اُن کو بالذات حامل ہے۔ دوسری یہ نضیلت کرمرد عورتوں کومصارف مثلاً روٹی کپڑا وغیرہ دیتے ہیں۔ گرہم کو اس تفییر کے ساتھ اتفاق نیسے کیونکہ اولاً توقوام کا ترجمہ بلفظ حاکم کرنا ہماری راے میں صحیح منیں ہے۔ اورسو ائے مولانا شا عبدالقادر کے کسی نے پر ترحمہ اختیار منیں کیا۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے تو آم کا ترحمب قیام رکھنے والاکیاہے۔اُن کے والد ماجدشاہ ولی النّدصاحب علیالرحمتہ نے تربیر کارکنندہ ترجم کیاہے۔ ایک اور فارسی ترجمین جسعدی کے ترجمہ کے نام سے مشہورہے قوام کا ترجم كاركزار كياكياس وانبا اس ترجيس يظام منيس بوتاك معض كومعض رفضيلت دين كاكيامطلب- اگريپلے بعض سے بعض مرد مراد ہيں اور دوسرے بعض سے جعن رتيں توسب مردوں کی فضیلت سب عورتوں پر ثابت نئیں ہے۔ اگر دونوں جگہ مردوں کی ط اشاره ب تواس بات کے کہنے سے کہ معبض مرود میں رفضیلت رکھتے ہیں مردوں كى ففيلت عورتول بكس طح ثابت بوسكتى ہے۔ ثالثًا اگر تعبضهم مي صفير شم اسانوں لى طون راجيهمجييں اور پہلے معبف سے معبض انسان بعینی کل عرد اور دورے معبض سے اسی طرح کل محورتیں مراد ہوں تب بھی اس آیت سے مردوں کی کوئی صلی وفیلقی و فطری ففیلت ثابت سنی بوتی کیونکداول اس سے بیمعلوم سنیں بوتا کیک امریس نفیلت ہے- دوم اگریہی سجھا جادے کہ آمیت کے پہلے حصہ میں قوت نظری اور علی کی نفیلت مراد ہے اور صدموخر میں نان و نفقہ دینے کی نصیلت مراد ہے تب یہ اعتراص موکا کہ یہ ففيلت اس فلِقى فرق برجو مورت كومروس متمنير كرتا ہے مبنی ننیں ہے۔اس لئے ہماس

وجركو وَجوه فضيلت مين وأخل نهين ركه سكتے مردكي فضيلت عورت بربلحاظ علم اكتسابي يا تخادت یا دیگر صفات کے جو تعلیم و ترمبت سے بیدا ہوتی ہیں دوسری چیزہے اور مردکی نضیالت عورت پر بلحاظ مرد ہونے کے دوسری شے ہے۔ پیلا امراکشا بی ہے اور دوسر افطری-بہت ی وریں وسيخلينكي حن ميں به اكتسابی فضابل نظریہ وعلمیہ مردوں سے زیادہ ہو شکے اور اسی صورت میں ائن عور توں کومردوں پر فضیدت ہوگی ۔ کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ ابوجہل کی قوۃ نظریہ دعملیہ حضرت فاتون حنت فديجة الكبرى سع برح رعتى وياابواسبس يرصفات حصرت فاطهب بدرم اتم تغییں۔ یا تنام مردیا اُن کاحصہ کثیر عرفان آئی اور خداشناسی کی صفت میں رابعہ لعبری سے فوقتيت ونصنيدت ركمتا ہے۔علیٰ بڑالقیاس د كيھوباپ بيٹوں كوگذارہ دیتا ہے۔ آقا لؤكر كو خع ویتاہے۔ عبر کیا اس سے بنتجہ کال سکتے ہی کہ آقا کو نوکر مر ذاتی نفنیات ہے۔ ہر کزئیں اگراتفاق زائدسے افا فکرا ور نذکرائس کا آقام وجائے قریضیلت بالکل بیکس ہوجائے۔ حالانکداییا ہونا ذاتی ہونے کے لوازم کے فلاف ہے۔ بین اس آیت سے مردول کی بالکل ففيلت ابت نيس موتى 4

آیت ذکوره کے الفاظ منایت حریج وصاف ہیں ۔ قوام مبالفہ کا صیفہ ہے۔ جو تخص بوجہ انتظامہ کا روبار واہتمام معاملات بیٹھنے کی ممکت شیا آ ہو اورائس کے زیادہ تر ادفات فیام میں گذرتے ہوں وہ توام کملاتا ہے۔ چونکہ مردوں کو صول میشت سکے لئے دور دور دکلوں میں بھرناا در عور توں کے آرام کے لئے کمانا ٹرتا ہے اس لئے مردعور توں کے توام یا کارگزار ماہتم میں۔ چونکہ دنیا ہیں کوئی امیر ہے کوئی غریب ۔ کوئی فیاص طبع ۔ کوئی نیا من طبع ۔ کوئی نیا من طبع ۔ کوئی نیا من طبع ۔ کوئی نیا سے خداتفالی ا

نے فرایا کہ المدّی ایک کو ایک پرفضیلت دی ہے۔ بس تم جیسی متطاعت یا چندیت عیافت رکھتے ہوائسی کے مطابق عورات کی کارگزاری د خدمت کرو۔ حاکمی محکومی کا کچھے ذکراس آیت بیس منیں ہے ادراگریے تومعنی مثنبا درسے عور توں کی فضیلت اور مردوں کا اُن کا خد متگزار و کارگزار مونا تا بت ہوتا ہے \*

پر آئیت کے روسے ایک مردکی شہادت دوعورتوں کی شہادت کے مساوی قرار دی گئی ہے دہ آئیت تھ کی قرصنہ سے اتعلق کھتی ہے۔ ظاہر ہے کہ تحریر تمسکات و دستاویزات حساب میں بہ مطلوبہ عدالت یا محکہ تُصنا ہ الیسے معاملات ہیں جو عام طور برعورات کے لئے غیر عمولی قدم کے کام ہیں اور بوج کمی تعلیم وقلت تجرب و عدم و اقفیت ایسے معاملات ہیں جو عورات کی حالت کے مناسب بنیں نہ آن کوعورات وصد درازتک یا درکھ سکتے ہیں۔ مردوں کوج ذکاک قدم کی معاملہ فہمی کی عادت ہوتی ہے وہ ایسے معاملات کو نجلی یا درکھ سکتے ہیں۔ اس واسطے

ایک عورت کی بجاہے دوعورتیں شہادت کے لئے صروری تھیریں تاکہ اگرایک عورت صورت معامله مجول جاسے تو دوسری عورت اس کو باوکر اسکے ۔ چنانچہ قرآن مجید میں جہاں شہادت مذکورہ بالاکا ذکر آیاہے وہ ں یہی عِنَّت اس حکم کی بیان کی گئے ہے۔ جنائخہ فرمایا ہے کہ دو ان تصل احل هما عورتي بون عاسي كه الرايك عبول جائع تو دوسرى عورت الك فتذكولها كاخرى إدكراسكي جب قرآن عجيد عن فوداس تفرق كي وجرقرار منيرمي كەعورت بلجاظ فِلقت مرد سے نصف درجه رکھتی ہے تو بیجارے نفتہاء کس گنتی ہیں ہی وجھن اسيف دمن نارساسے ايسے وجود فاسدہ اختراع كركے نفسف دنياكى تق تعنى كرس ب النائد قرآن مجديكا يُفكم جن مين اس قسم كى شهادت كا ذكرب ايك اختياري فكم سرجي کی تقبیل مېرسلمان پرصروری اورلازهی قرارنسیں دمگیئی -پس ایک ارشادی تککم کی ویل میں ایک امر کا محصن صنی طور پر مذکور مرونا خود اپنی وقعت کھونے یا کم کرنے کے لئے کافی دوافی ہے ، الثًا - سينے جو دحہ اول ميں بيان كيا كہ دوغور توں كى شہادت كو ايك مردكى شہادت كے مساوی قراردیا بلی ظ نوعیت معاملہ ہے نہاظ کی و زیادتی درجه ذکور واناف اس کے ثبوت یں بیمی بیش ہوسکا ہے کہ مسک مرکورہ کے علاوہ دیگر معاملات میں جو فعم عورات کے لئے غيرممولىمنىي مېي شلاً معاملات كۈح - طلاق - حدود تصاص وغيرو ميں جہاں كہيں قرآن مجيد میں شمادت کے باب میں احکام آئے ہیں وہاں اس شم کی تفریق درجر بنیں کی گئ رابعًا-بلکه اسی اعتراص کے متعلق ایک امرابیا بھی ہے جس سے شہادت کے باب من مردول برعورات كي ففيلت أبت موتى سے مثلاً صحيح بخارى ميں عقبه بن حارث كا ايك

نخاح کس طرح جا بزموسکتا ہے جبکہ میں سے اس اڑکی اور ارشے دونوں کو دو دھ بلایا ہے عقبہ ك كها كد نوس آج تك كبحى مجمَّ سع يه ذكر ننس كيا كديس من تَجْعِيد دود هديلايا ب بس مي كس طرح اس بات کوتسلیم کروں۔ اس کے بعدائس سے اپنی سسال دالوں سے بھی اس بات کا ہفا لیا- اننوں نے بھی یہ ہی بیان کیا کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اس عورت نے اس زکلی کو کمجی دُود هه نهیں ملایا - آخرعفیہ جناب رسول غدا کی فدمت میں حاصر ہوا اور صال عرصٰ کیا - آپ اے صرف اس ایک عورت کی شماوت پر نواح فسنح کر کے شوہرو زوج میں تفریق کرادی م اب بتاویس ہمارے خو دمبین فقها که آیا کسی معاملہ میں اکیلے حردک شا دت بھی نفصال مقدمہ کے لئے کا فی سمجھی گئی ہے حالانکہ ایسے کتنے ہی مسایل ہیں جن میں اکیلی عورت کی شہار ّ فقها کو بھی طوعًا وکر ؟ انفضال مقدات کے لئے کانی دوانی تلیم کرنی تربی ہے ب خامسًا -اس باب میں بیمی طن غالب ہے کہ ایک مرد کی شہادت کی بجائے دو عورتول كى شهادت شايد صرف اس وجه سے تقيرائي كئي ہے كدعورات معبض اوقات ويني جہانی معذوریوں کے سبب حاصری عدالت کے قابل نئیں ہوتیں۔ ایسی حالت ہیں دو عور ہو کے ہونے سے یہ فابدہ ہے کہ ایک کے معدور ہونے پر دوسری عورت شمادت دے سکتی ہے عورات کو اس قسم کا حق عصل ہونا یعنے اپنی شہادت دوسرے سے دِ نوادیٹا بھی اس معاملہ کا ایک ایسامیلو ہے جس سے فی الجلاعورات کے حقوق کی برتری مردوں پر ثابت ہوتی ہے مذكران كے حقوق كى منقصت ب

تقيم تركدس مرد اورعورت كے غيرمساوى حصے مقرر كريے سے مردوں كى فضيلت مطلق نابت هنیں ہوتی عورت کے جلد اخراجات و معبشت کا بار مردوں کے سر سرڈ الا کیا ہے او س عورتوں کوسمل ترکام فاند داری کاسپردکیا گیاہے ۔ پس جبکہ مردکو اپنے اور اپنی بی اے گذارہ کے ہم بہنچاہے اور آیندہ اولاد کے لئے بھی کل سامان معاش مصل کرائے کا اہم فرص سپردکیا گیا تھا تو یاکب مناسب تھا کہ ملاحزورت عورت کوجوا پنے والدین کے اس سے نخاح کے وقت ببت جبیز بھی پالیتی ہے اور معقول رقم جر کاعلی وہی رکھتی ہے اور شوم سے نان نفقتہ کی الكُستى رئبى ہے تركه كى تقسيم مىرى مىردكى برابركركے عورت كاليد بے حدوزنى كيا جا آاكيسا صاف اورصری شوت ہے اس امر کا کہ اللہ نقالی کوحقیقت میں عورتوں کی زیادہ مراعات منظورہے درند کیا وج بوسکتی ہے اس بات کی کہ اپنے شوہرکے ہمراہ جلہ افزاجات میں شریکہ ره کرده ترکه بدری میں علنی ه جا بدا و حال کرے اور مهر کی صباحقدار مو۔ بیں تقسیم ترکہ حصص شرعی مردد س کی فصیلت کا ثبوت نئیں بلکی عورتوں کی فینیلت کی دلیل ہیں - ہم الزام اُن کو ويتع تقع تقوراينا على آيا 4

آدم کو پہلے پیداکرنے کی بنیا در چودلیل قایم کی گئے ہے وہ اس قسم کی بات ہے جیسے بیجے کیسیائے موکر باتیں کیا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کو مین ظور نہ تھا کہ عورت ایک وم بھی بے خدمتاگذار کے رہنے کی زحمت اُٹھائے۔ اس لئے اُس کے آلام کے لئے سب سے اول آدم کو بہیا کیا۔ بھیرائس کی بی ہی کو ہ

ليكن اگر تحقيق يوجميو توسيطقيده كه يهلے آدم پداموا- بھرحوا نفرانيوں اور بهوديوں كا

منهب اسلام ہیں اسکی کوئی صلیت ننیں ہے۔ قرآن مجیدسے آدم اورانس کے جوڑہ کی بیدایش میں کوئی تقدیم و تاخّز ثابت سنیں ہے پ مردوں کے لئے ایک وقت میں جارعور توں کا تخاح جایز ہونا اور اٹس کا عکس جایز نہا محصٰ غلط بیانی اور تحکم کی بات ہے بشکل یہ ہے کہ لوگ الفاظ کی ہیروی پر مرتے ہیں اور بجا اس کے کمعنی خن اور حقیقت مراد آلهی تک ہے لے جائیں اصطلاحات کی مجت بیند کوتے اور مخالف کوساکت کردنیا غایت مناظرہ سمجھتے ہیں۔لوگوں نے قرآن مجید میں مڑھا کہ فالکھا ماطاب ككوم النساءمتني وثلاث ودباع اورنوش بوك كرقران مجدمي مار بيبيان مك كخاح ميس لاك كى احازت صريح موج وب - حالانكه اكر ذرا غور وتعنى كي كاه ويكهما حامة توقرآن مجيدس كوئى اس فتم كى ميج اجازت منيس غلتى بلكه ايك وفت بي ايك سے زیادہ کناح کرنا بالکل ناجا پز ثابت ہوتاہے اور اس کا مرکب مربکب حرامکاری تھیز تاہتے اولًا اس آیت میس حت اجال ہے۔اس تُکم خداد ندی سے یہ ظاہر منیں ہوتا کہ جار عورتبی اس طع پرجایز ہیں کدایک وقت میں اُن سے کائے گرایا جائے۔ یا اس طع کہ ایک کے مرائے بعد دوسرا کام ہو اور دوسری کے مرائے بعد تیسرا کاح اور تیسری کے مرفے کے بعد چوتھ اور چوتھے نواح کے بعد نواح کی گئی ما مفت ہو۔ یا بیر مرا داکہی ہوکہ اگر اتفا قاکسی خا صحت جسی کے نفتص سے بوی فرایون زدجیت کے پوراکریے کے قابل مذرہے تو دور اکئے اوراش كےمعدور ہونے برتمبرا كناح على بذالقياس جار كناح كے جايز ركھے كئے ہوں يا شايدىيىقصود موكهبلى يى بى كوطلاق دىكىردوسى اوردوسرى كوطلاق دىكىتىسى اوترسيى

لوطلاق دیکر چیتی ہوی سے تھا کیا جا سکتا ہے اس سے زیادہ کاح جایز ہنیں ہیں۔ یا شا پر مقصور قرآنی میں موکد از دواج نابی زوج اول کی یائس کے عزیزوں کی رصنامندی کی ىشرطىسەعلىمىي أناچائىيە - چۈنكە آيت مذكورە صدرىي كونى امرانيا نىنى جىس سەامخىتىف معانی میں سے کوئی معنی واحد مالتقریح معین مرسکیس اس لئے ہم اس آبت کو مجل قرار دیتے ہیں جومفی قطعیت منیں ہوسکتی۔ اور بدینو جرو کہ سی تھکم شرعی کے لئے نف منیں ہے۔ ہمارے علماءاس كوتسليم كريس يا نذكريس مكربهين بقيين ہے كه اغلىب اختمال يہ ہے كہ بہلى بوي اور اس کے اقرباکی رصامندی شرط ہے۔ اس بقین کے لئے رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کاعمل ہمارے لئے کافی دلیل ہے۔ صحیح بنی ری کی ایک حدمیث ہے حب کا خلاص مفتون بیہے کہ حصرت علی سے باوج وموجودگی حصرت فاطمہ کے ارادہ کیا تھاکہ ابرحمل کی اطلی سے جس سے اسلام قبول کرایا تفائخا کولیں بچنانچ اس لڑی کے رشتہ داروں سے جناب رسول فوا صلعهضے اس امرکی اجازت طلب کی ۔ آنحضرت کوبہت عضد آیا اور آپ نے منبر سر پیچھاکہ ایک خطبہ بڑھاجی میں بیان کیا کہ یہ لوگ مجھ سے اجازت جاہتے کہ میری بٹی کے ہوتے على كواپنى مېيڭ غلى ميں ديں۔ سوميں منبس اجازت ديتا ۔ منيں اجازت ديتا ۔ منيں اجازت دیتا- ال علی کوابیا ہی کرنامنطورہے تومیری بیٹی کوطلاق دبیے اور دوسری بیوی کرلے-فاطمه میری کحنت مبکرہے ۔ جواش سے تُزائی کر بیکا وہ محبہ سے تُزائی کر کیکا۔ جوائس کو شائیکاؤ مجهدكو ستائيكاه اس مدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے حکم قرآنی سے یہ سمجھاتھا کہ

مخاج ٹان کے لئے اجازت ارتشم مذکورہ بالاعال کرنی عزورہے۔ اور رسول خداصلع کے انخارشد يدسية نابت ہوتا ہے کہ اجارت دینا ندوینا فرنتی ٹانی کی اپنی خوشی پر تفصر ہے اگر گھارآتی بغير رصنامندى زوجهٔ اوّل نخاح ثانیٰ کی اجازت ویّنا توجناب رسول خداصله مرکا میفعل معا ذ الله فلات عكم خداوند تعالى تفير كيا-علاوہ ازیں ہم باب النکاح میں ٹابت کرنیگے کہ ہارے علما و محدثین نے جایز رکھاہے کہ بروتت تخاج عورت بیشرط کرے کشو ہر نماح ٹانی نئیں کر بھا۔ اس شرط کا جواز خود طا ہر کرتا ہے که دوسرانخاح زوجه اول کی رضا مندی پرموتوث پرہے ۔ اگریه رضامندی شرط نہ ہوتی تو رقیت علاح بھی اسی شرط تھیرانی جانر نہوتی -اور نہ وہ بعد مخاح کے شرعًا واجب النفاذ ہوتی م بس قرآن مجيدس كوفى اجازت بالعموم جارنجاول كى جس طح لوگول سائس بحد مكماس ىنىي كىلتى - بلكەستار عام كۈچ كے باب ميں قرآن مجيد كا بالكل سكوت تابت ہوتا ہے ، ہے کہ اگر فوف ہو کہ عدل نہ کرسکو کے توصرف ایک تخاح الذم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عدل یں کون کون سے امور د رضل ہیں اور انسان سے عدل کا ہونا مکن ہے یا نہیں۔ قالمیر قبعد و اندواج نان ونفقه ود مگرمصارت ومكان سكونت و شّابشي كي فربت بين مساوات مطلوب سخ کے مدعی ہیں اور سم ان امور میں محبت فلبی وہدروی بھی جو اصل اصول نخاح ہے وافل سمجھتے

ہیں۔ ہم اس بات کے بھی معی ہیں کہ اس قسم کا عدل انشان سے نامکن ہے۔ ہمار سے مخالفین عتراص کرتے ہیں کہ جو امر قابل تقمیل ہی نہوائس کے جواز کے ذکر سے کیا قاید مقصور

ہے۔ اور اگر کھیے فایدہ نہیں تو حکم الّبی لغو تھیر تا ہے ، ہاراجواب بیہ کے کناح کی صلی غرص بیہ کہ انسان اپنے گئے تام عمر کے واسطے اپنا ایک ستیا بهرود ومونس وعگسار بیداکرے جواس کے ساتھ ریخ و راحت بیں شرکی بونے والا اور ونیا کے مجھیروں سے فاغ ہونے کے بعداس کی تسکین قلب کا ذریع ہونے نے جہاں عورت کے پیداکریے اورتشریع نخاح کا وکر کیا گیاہے وہ ں خدا بیتعالیٰ نے فرا پاہے وہوتی آیا تہ اَنْ حَلَىَّ لَكُمْ مِنْ الْفُسِكُمْ إِذْ وَاجًا لِنَسَّكُنُّوا الِيُّهَا وَجَعَلَ بْبِينَكُمْ مُودَّةٌ وَرَحْمَتُ م (سورہ روم) بعنی ہےنے نتہارے دلول می عورتول کی محبت ڈالی تاکرتم اُن ہے سکیل سل کر دریس اگریهی امرحصول اغراص نخلح میں واخل نه رکھاجائے تو نخلح حرمت ایک ذریعیہ شہوت رانی کا باقی رہ جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرہایا ہے کہ لکی تَسْتَظِيْعُواانُ تَعْكِ لُوابكِنْ البِسّاء وَلَوْحَصَّمْ ويصن مُحررون من بركر مدل له ركم سكوكے خواہ تم اس بات كى حرص بھى كرو- اصول تفسيركے بموجب صرورہے كہتى الامكان قرآن مجید کی ایک مقام کی تغییر دوسرے مقام سے کی جائے اور عدل کا جو مدلول آیت اول میں قرار دیاجائے وہی آیت ما بعدمین قاہم رکھاجائے۔ اب اگر پہلی آیت میں عدل سے مراد وه امره جوبهارے فی لفین سمجنے ہیں اور وہ قابل عملد آمدہے تو دوسری آیت میں خدا تعالىٰ بے كيوں فرمايا كەتم عدل برگز نەكرسكو كے - فدايتعالىٰ توفراتا ہے كەتم سے برگز عدانىي بوسكنه كا-اورقائلين تعدّوار دواج فرماتي بي كرننين بم عدل كرسكتي بي-اس حُرِات وبيباكي كوخيال كرناج است اب را يرسوال كرحب خدايتعالى خود حانتا تفاكه انسان سے عدل نيس مسكنے كا

اور فرما بھی دیا کہ تم ہر گز عدل کر سکو کے تب عدل کی شرط سے چار کا حوں کی اجازت دینے کے يامعنى - كيااس صورت ميں بيراجارت لغونة كليے گئى؟ اسكے نواب ميں اقال توہم بير كتھ ہيں محمہ قرآن مجید کے جومعنی ہیں وہ توسید ھے سادہ ہیں اور وہ ہم نے تبلاد کے - اب بیسوال خداسے روکہ بغواجازت سے کیافایدہ مرتفائقا۔ نگرجہاں تک ہم خدایتعالیٰ کے کلام کے سمجھنے کی طا ر کھتے ہیں ہم اس کے سمجھنے میں معبی کوئی وقت نہیں یاتے ۔جس طریق سے اللہ تغالیٰ سے تعدُّد از دواج کی مانعت فرمائی ہے رہ تعلیق محال بالمحال ہے۔اس طریق سے گفتگو کرنے سے مانغت کی تاکید زیا وہ سخت کردی جاتی ہے۔ کسی بوالہوس کو کھا جاے کہ اگر عنقامِل سکتا ہے تو بچھے کیمیابھی مل جائیگی۔ اِس سے یہ نتیجہ بکال لینا کہ تیخص عنقا کے وجود پریقین اور اس کے ملنے کی امیدر کھتاہے ادرجس روزعنقا ملیکا اسمی روز يميا بھی اقد اَجائيگی ۔محصن ناو دبی ہے۔ تعلیق محال بالمحال کی ہنایت عدہ مثال خدایقالیٰ كے ايك اور تعل بي ہے جہاں فرماياہے إِنَّ الَّذِيْنَ كَنَّ بَوُّابِالْمِیْنَا وَاسْتَكْبَرُوْ اَعَنْهَا كَالْفُعْمَ لَهُمْ ٱبْوَاكِ السَّمَاءِ وَكَالِكُ خُلُونَ الْجُنَّاتَةَ تَحَتَّى يَلِجَ الْجُلُّ فِي سَمِّ الْخَياَطِ (سوره اعراف، یعنے جب تک سوئی کے ناکرس سے اورٹ نہ کنل جائیگا کوئی کا فرہشت میں نہ جائیگا۔ اس سے پیہ مجھنا کہ و وقعی ایک وقت ایسا بھی آٹیگا کہ اُس وقت اونٹ سو پی کے ناکہیں سے گذرہائیگا۔خلاف منشاء قابل تفسیر کربی ہے ۔ چنانچہ ایک شاع بے قصدًا شاء انقرض سے اس فرصیٰ خیال کو واقعی تبلیم کرکے ایک تنابت لطبیف صنون با ندھاہے۔ دہ کہتا، کہ۔ اُنچہ بین مے رود گر رِثبتر بے نے زغم۔ میزوندے کافراں درجنت الماواعلم؛ پینے

جِوعْ**م حُج**و پرگذرتا ہے وہ اگر اونٹ پرگذرے ۔ تو کا فرمہشت میں پہنچ حامیں مطلب شاعر کا بہہے کہ اس عمٰے سے اونٹ اس قدرلاغر ہوجائے کہ سوئی کے ناکہ میں سے اُس کا نخلنا مکن ہوجائے۔اورچونکہ کا فروں کا بہشت میں و اغل ہونا اسی شرط کے ساتھ مشروط تھا اس لئے وہ بھی بہشت میں وافل ہوجائیں بجواز تغدُّو اردواج کی نسبت جوخداو زرتعالیٰ کا قول ہے وه بھی اسی قسم کا ہے جس کا منشاء اظہار اس امر کا ہے کہ تعدّد ازدواج میں سخت اندیشہ علم قيام عدل كاب- الركوئي ايسا بشرب عب عدل نذكر سكن كا انديثيه نه موتو و هبتي جا بیبیاں کرلے۔ دو دو ٹین ٹین جارجار۔ بلکہ بیاں یہی مقصود منیں کہ عدل کرکنے کی کہتا میں چارتک کی ہی اعبارت ہے۔ بلکہ یہ ایک طریق واسلوب کلام ہے کہ جتنی چاہے کرلو۔ دو روتین کروچار کرو-کیونکه حقیقت میں اس سے کوئی اجازت کسی عدد خاص کی دین منظوری نہیں ہے۔ اس قول سے نقد دار دواج کاجواز ثابت کرنا دبیا ہی شاء اند نیال کا رتبہ رکھے گا جيسا اويركے شعربين كافرون كالبشت ميں جانا ج

اصول نقه و اصول تفنیر کے بموجب اس آیٹ پر ایک اور قابل غور بجٹ پیش آتی ہے جس کی طوف شاید اب تک پوری قوم نسیس کی گئی ۔ ہماری راسے میں اس آیت سے طلق کاح کی سنبت کوئی تھکم کا لنا ہی سخت شامطی ہے۔ بلکہ اس آیت سے صرف ایک خاص موس کے کاح کا صکم کم کتا ہے۔ عوب کے لوگوں میں ایک نمامیت مذہوم اور بیر حمی کی رسم زمانہ جابلیت کے کاح کا صکم کم کتا ہے۔ عوب کے لوگوں میں ایک نمامیت مذہوم اور بیر حمی کی رسم زمانہ جابلیت میں جاری تھی کہ وہ میتیم ولا وارث الرکیوں کو بال لیتے تھے اور جب وہ بڑی ہوجاتی تھیں تب ان سے مخاص کر لیتے تھے چونکہ اُن کا کوئی والی وارث نہ ہوتا تھا اس لئے وہ اُن میتیمول کا آلی ا

رجاتے تھے اور اُن لاوار توں سے کاح کرنے کی صلی غرض اُن کا مال ہمنم کرنا ہوتا تھا جیسا آج كل بجى ببت اشى اصطواليت سے كاح صرف اس عرض سے كرتے ہيں كرعده اليت كا زیوران کے اعد آجائے اور بیص اثناص باوجو دنیک بی بی کی موجو دلگ کے اس تاک میں لگے رہتے ہیں کہ کوئی مالدار بی بی خلع میں آجائے۔اس آیت میں خدامیّعالیٰ سے ان میٹیم میکر واليون بزظار كرزامنع فرماياا دركهاكه أن كےحق ميں انضاف كردا در پھير ميەفرماياكه اگرنم كواين قت انصاف برمج وسدنه مو -اوريه اندنشه موكه اسي مكس يتيمون سے نمل مركا تو صروريم سے بے انصافی سرز دہوگی تو سرگز ایسی اوکیوں کو کاح میں مت لاؤ ملک اور عور توں سے جن کے والی وارث موجود ہوں جوتم سے اُن کے سلوک کی نسبت با زیرِس کرسکیں نخاج کر لو ۔ لیکن اُن کے ہمراہ بھی عدل کی شرط ہے کیونکہ وہ اسل اصول نتاح ہے اگرتم عدل کرسکتے ہوتو جا رتاک نخاح رلو اگر عدل منیں کرسکتے توصرف ایک کنل کرون اب اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ اس آیت سے عام کالے کے متعلق کوئی مُکم دینا مقصود شارع نرتھا بلکہ جولوگ لاوارٹ اڑکیوں پڑطلم کرتے تقے صرف اُن کے تخاج کے باب میں بہ آیت وار دمولیؑ ہے۔ بیں اگر اس زمانہ میں بھی اس قسم کے لوگ ہوں کہ اُن کے اختیار میں بیٹیم اڑکیاں ہوں اوراُن سے کھاج کریے میں بیاندیشہ ہوکدانضاف قابم ننیں رہ سکیگا تو اس *آیت کے روسے اُن کو جابزے کہ دہ بشرط عدل ایک سے زیادہ نخاح کر*لیں الااگر میں ت ہنیں ہے ترعام نخل کی سنبت کہ آیا اسی حالت میں بھی ایک سے زیادہ نخلے جا بینے یانیں قرآن مجید ساکت ہے اور غالبًا اس امر کا تقیقیہ حالت تمدُّنی و تهذیب زمانہ وسہولت زقین

پرچپوراگیاہے۔بیں اس ُ حکم قرانی سے کسی طرح تعدُّد ارْد واج کا جوارْ ہالعموم تابت نہیں ہوتا اور اس ليخ يْحكى مردول كى ففيلت كى دليل منين بوسكمنا 🚓 طلاق كا اختيارهِ مردول كودياكيا بدوه ايسا ب كدمردول كواس سے سترمانا جاہئے اوراگر ائن من شرافت انسانی کا شبوت موسکتا ہے تو اس افتیار کو استعال میں ڈلائے سے ہوسکتا ہے طلاق ایک منابت تلخ مزه دواہے جو سرت ایسے مرص کا علاج ہے جس کی ادر کوئی تدبیر معالجے نہ ہوسکے۔میال بی بی کے باہمی تعلقات ایسے نازک اور اہم اور قابل اضفاء ہوتے ہی دنیا کی عدالتوں کی طرف اُن کے انفصال کے لئے رجوع کرنا اُن ریخبٹوں کو اَور ترقی دیناہے۔ یہ صحیح ہے کہ نخاح ایک معاہدہ شل ویکرمعاہدوں کے ہے اورمعاہدوں کی تکمیل کے بعد سرفردت کو نتیار ہے کہ عمد شکن فرنق کو ایفا ومعاہدہ پیشر عًامجبور کرے یا کرا ہے۔ مگر میرعه شکنی ہیسی حالت فلبی كانتيج ہوتا ہے كه اس حالت كى موجود كى ميں جبرًا ايفاء معاہدہ كرنا صرف ايك طأ ہرى ايفاء ہوسکتا ہے۔لیکن حقیقتہ وہ معاہرہ شوہروزوح کی قلبی ارتباط سے تعلق رکھتا ہے اورجرسے اس کا ایفاء حقیقی مکن نبیں ہے۔ کچھ شک نہیں کہ طاہری معاہدہ ایک بیر دنی نشان اور اعلان دوشخصول میں روحانی رشتہ پیدا ہوئے کا ہے لیکن روح کھو کرصرف حبم باتی رکھٹ یعنی اصلی اغراص نخلے کو چیو طرکر عدالت سے ظامری مُعاہدہ کا ایفاء بہ جرکرونا کیا فایدہ ہے سکتا ہے۔ صنرورہے کہ ایسے ناگزیر حالات میں فریقین کی راے سے علنحد کی کی اجازت دی بیا مگرسوال بیہ ہے کدکس فرنق کے ہتھ میں یہ اختیا ر رکھا جادے۔ ہماری راے میں جہا تک طلاق کا باعث نامکن العلاج رخبش باہمی ہوائس کا اختیار دونوں فریق میں کسی کے اقد میں

مونا کیاں متیجہ پیدا کر کیا۔ کیونکہ عمولا یہ مکن بنیں ہے کہ مرونو اپنی ہوی سے یہ کھے کہیں آیندہ تجمد کو اپنی بی بناکر رکھنا نہیں جاہتا۔ اور بوی کو ائس مروسے الیی محبت قلبی ہو کہ اسے صُوا مَدْ مِونا چاہے۔ پس الی حالت میں صرورہ کو علنی کی ہوغواہ اُس کا اظهار مرد کی خا سے موخواہ عورت کی جانب سے ب كونى شخص اس امرسے الخار نہیں کرسکتا كەعورت میں شرم ادر دیا وادر خواہش خفظ نامو مروسے بدرجها زیاده ہے شرم وحیاء اس کی سرشت میں ویا خیر کردی کئی ہے اور کام وہ افلاق بطیفی سے زمی واج جوعورت کوطبعًا دی گئی ہے طا سر ہوائی ہی مرحد اتم وال پائے جاتے ہیں۔ رحم رترس ۔خوت خدا۔ ہمدردی رئیبت عورات کی فلقی صفات ہیں جو على كى طلاق كے ذريعة سے على ميں آتى ہے خوا و دوخاص سالات ير كري ہى معقول تيج سے پرمینی ہولیکن اٹس کاظهورایسے امنیان سے حبس کی سڑنت محبت والفٹ سے بنی ہونیا ہے کمروه وبدنمامعلوم موزا۔ اورائس سرایا الفنت پرحب کے رگ و ریشہ میں بچی وفا داری کھی ہے منایت بدزیب ورغ ہوتا اس لفے خدایتالی سے ایسے کرے الزام سے جس کورسول خداصلی المدعلیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ دنیائی تمام جایز مینروں ہیں سے برترین چیز ہے عورت کی ذات کو محفوظ رکھا۔ افسوس ہے مردوں کے حال پر ادر ان کی ٹالایقی مرکہ خدایتعالیٰ تو ایک چیزکو بترین شے فرماوے اور مرد اُس کو اپنی فضیلت کا موجب قرار دیں ۔ البتہ بیابت غورطلب ہے کہ آیا مردوں کو کئ ایسا اختیار زوہنیں دیا گیا کہ اٹس کے ذریعہ سے وہ عور توں كوناواحب طوربرستا سكيس ممكن نفاكه مروبا وجود رمخبش بابهى كے عورت كو طلاق و سے كوعلاق

نہ کرتا اس عرض سے کہ وہ اس حالت ژبون سے بچات نہ یائے ایسی صورت میں عورت کو اختیار دیا گیا ہے کہ دہ جبرًام دسے بنریعہ قاصی طلاق عال کرنے - اور عورت کے اس حق کو عرف شرع میں خلع کہتے ہیں۔اس صورت بیں بھی کوعورت اپنامقصد علنحد کی مال کرلیتی ہے مگر بقبول شخصے کہ سانپ مرے اور لائھی نہ لوٹے خدایتعالیٰ نے علیحد کی کا الزام عورت برانے ننيي ديا ملكه ظاهراأس كوقاصني كي طرو بنتقل كرديا - إخهار صحيحهي لكهما ب كه مدميز منورة بي حفض بنت سهل ایک شایت میند و مکیله عورت عقی - اس کا شوم رو نهایت برسکل تفااش کے حن وجال پر فریفیته بھا مگر بی بی کو اُس سے حنت نفرت تنفی اورانش میں ہرروز مدمزگی و رنج ش رہتی تھی ۔ آخرش حفصنہ نے آخصرت صلی الله علیہ وسلم سے عرص کیا کہ یا حصرت مراول ایے شوہرسے از صر نفرت رکھتا ہے اور خوت ہے کہ مباو احقوق شوہر میں کمی کرنے سے مجه سے موافذہ مو۔ آپ مجھے اس سے فراکر دیئے۔ آپ نے بہت کچھ سمجھایا۔ مگر حب دکھھا دان كالفاق شكل بي تواس كے شوہرہ اُس كوعلى ده كرنے كوكها مشوہر في عوم كياك میں نے اس کو ایک باغ دیا ہے اوراب میر فود بلامیرے تصور کے مجھ سے علی مدہ ہوتی ہے۔ پس میرا باغ واپس کرادیجیے۔حفصنہ نے کہا کہ اگر باغ کے ساتھ کچھ اور بھی لیکر مجھے جھے ورف توغنیمت ہے۔ افرحضرت نے صرف باغ واپس کراکران کوعلنحدہ کردیا۔ میں مروکی ہولیو سے بینے کے لئے عور توں کواس سے بہتراور کیا حق دیاجا سکتا تھااور اس سے زیادہ ولحدِئ ومراعات عورات كى كيا بوسكتى تقى جوشاع عليه السلام النق قانون شرعى ميس المحوط رکھی۔ دنیاکی سب دلایل حب محصن جممی خلیس تومروعالم آخرت کی طرت دورسے اور اپن

فنیلت کادار مداروران پشتی پر طمیرایا۔ مگریہ دلیل بھی اپنی ہیمودگی میں باقی دلایل سے

لم ننس به

وران جد کے الفاظ جن بریہ فرصیٰ بزرگی ثابت کی جاتی ہے یہ ہیں۔ وَلَهُمُ فِيهُ اَ اُذْوَاجُ مُطَعَّرُ فَعُ یعنے اُن کے لئے بہشت میں پاک جو راے ہو نگے - ان الفاظ سے وہ یہ سیھتے ہیں کہ صُمُ جو ضمیر مذکر ہے مردوں کی طوٹ را جہ ہے اور از واج سے حران ہشتی مراوہیں۔ گران ایت کے یہ معنے سبھنا قرآن مجدید کے طرز خطاب وسیات کلام اور فاص اسلوب کلام الہی سے تا اُشنائی طاہر کرتا ہے جہ

قرآن مجید کافاص طرزہے کہ جس خطاب میں وہ مرواور عور توں کو شاہل و واخل سمجھتا ہے اکٹراوقات اس کو صرف بھیند مذکر تغلیبًا استعال کرتا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی کو وکھیو جہاں فرمایا ہے ہی گئی اُلینتھین الذہ بیر تھی ہورت مذکر میں صالانکہ میں قصود ہر گز آیت میں تھیں اور اس کے بعد تمام صیفہ اے فعل بھورت مذکر میں صالانکہ میں قصود ہر گز میں کہ قرآن مجید اُل پر مبنز کا در ووں کے واسطے ہایت ہے جو غیب برایان لاتے اور فاز برسیں کہ قرآن مجید اُل پر مبنز کا در ووں کے واسطے ہایت ہے جو غیب برایان لاتے اور فاز برسیں کہ قرآن مجید میں وافل ہیں۔ سیکڑوں جگہ قرآن مجید میں اقیوالصلوة و اور اند کا قاصیف مذکر آیا ہے کیا ہے جی مناصحیح ہے کہ نماز اور زکواہ کا تکم صوف مردوں کے اور اند کا قاصیف مذکر آیا ہے کیا ہے جی ماہ تھی ہے ہیں کہ نماز اور زکواہ کا تکم صوف مردوں کے لئے ہے اور عورتیں اس سے معاف ہیں۔ سرگر نہیں ساتی افزی صف یہ ہیں کرتم مردوں میں سے چو جاند دیکھے اُس کو روزہ رکھنا جا ہے۔ اگر اس تھم میں عورات کو وال سمجیس

توکوئی تکم فرصنیت روزہ کاعورات کے لئے قرآن عجبیدسے نہ کلیکا بیں ایسے مقامات پر مذکر کا صیغه خاص مرد وں کے لئے استعمال منیں کیا گیا بلکہ تغلیبًا استعمال کیا گیاہے۔اردومی بھی اس طح كا استعال كثرت بوناب شلاكت بي كراكر في والح كا انجام رُا بوتاب اسك يمعنى ننيس كر بُراكر سن والى رعورت ، كا انجام بُراننيس موتا- اسى طرح زوج سے بى بى مراد سجھنا می فلطی ہے رعربی میں زوج کے منے جوڑے کے میں معورت مرد کی زوج اور مرد مورت کا نرج للتاب اس لفظ كاس قسم كا استعال ي منايت فوبصورتى سے حقوق زوجين كے مادات طا ہرکر تاہے۔ بیں آئیت کے معنی یہ ہی کہ جن لوگوں کے نیک اعمال ہونگے وہ بہشت بیس حائينگ اُن کو د ہاں ياک حورے طينگے ۔ نينے مردوں کوعورتیں اورعورتوں کو مرد به اسمعنى پرشا بدبيتعجب ہوگاكہ مردوں كو توحوان بشتى لمينكى كمرعور توں كوكيا مليكا ـ بيتحجب مرف اس سبب سے پیدا ہوتا ہے کہ مردوں لئے اپنی سفاہت اور دنائث نفنس کی وجیس بعض مقامات قرآن مجید کے ایک خاص مننے اپنے ذہن میں قرار دے لئے ہیں ادراُن کو صحیح فرص کرلیاہے۔اب اگرحہ وہ دوسرے صحیح منت کے اختیا رکرتے پر آماد کی ظاہر کرتے ہیں اور اینے ذہن کامنانی مشہورہ سے خالی کروینا تبلاتے ہیں۔ مگراُن معانی مشہورہ کا بے معلوم اثر ائن کے دل پر ہاتی رہتاہے اوروہ اٹرکسی دوسرے معنے کوچیاں منیں ہونے ویٹا۔سب لوگوں کے دلوں میں یہ بات جی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن مردوں کو حوران ہشتی لمینگی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بیخیال غلطہ ہے اس کو دل سے دور کردو۔ اور جو مصنے ہم تبلاتے ہیں وہ سنو۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہم نے اپنے ذہن سے وہ معانی تو دور کر دیئے۔ اب بتلاد که مردوں کو توحو رائ بشتی

لمینگی بورتوں کوکیا لمیکا ؟ حالانکه مردوں کو حوران بشتی کا بمعانی معروف لمناہی تو ذہن سے خاج ر ناتھا۔اب اُسی کونسلیمرکرکے اعتراص کیا جاتا ہے جوسخت غلطی ہے قرآن مجید میں ایک آیت الىيىنىن ملتى جس سے معلوم موكر حوران بشتى كوئى جداكا يد مخلوق ہے جومردوں كے لئے تياركى ئى ہے ۔ عربی زبان میں مرسیاہ چیٹم گوری عورت كوحور كہتے ہیں ۔ قرآن مجدسے ثابت ہے كتابات روزسب آدمی حوان اور مکیسال عمر کے پیدا کئے جائینگے۔ مرد دل کی سنبت زیا وہ صراحت منیں لی گئی لیکن عور توں کی نسبت توصاف ارشاد مواہیے کہ ہم نے اُن سب کو ایک اُٹھان پر قال الله انشاناهن انشاعًا عجملناهن ابحاراً أتشاياب اوران كوكنواربال كرديا- ليشتورون عُرَّبًا اترابًا لاِحْتَاب البعين الوافعه كيم عمراور بيار دلان واليال- النير عور تولك بهي بلفظ سياه شيم (حور) اوركهي به لفظ شركمين (قاصرات الطوث) كهجي به لفظ انهي بيبيال خيرًا)، اورکھیں برلفظ ہیویاں دانوج ) قرآن مجید میں بیان کیاہیے اور سیاتی قرآن اور حیٰدا حادیث کے ون سي بعض صحابه وتابعين شلاً حصرت ابن عباس اور مجابد اس طرف كم يس كد آيات بعضهم يقول بعنى نساءال سااستان خلقا قراني مي جن الفاظ سيورس ايك ميرا آخل کارا قال الشعبی و زادلم بمیسهن منذ المحلوق سجی جاتی مورتیں انشئن خلقا قال ابن عباس من الادميات مي مراويس - اوراس بات ك كف سے كم اللاتىمت ابكالا - تفسيركميار ومثيرساكن كوئ أن كياس نميس ميكا يمرادب كه الغرام الى مروضات دام السلام اجب سے ده دوباره بيدا بوئي تب سے ات کے پاس کوئی منیں بھٹکا۔اس سے ظاہرہ کرین خوبصورت عور توں کے ملنے کا ذکرہے

وه دنیا کی ہی بیبیاں ہیں جوائس عالم قدس میں مبل کر حسین اور پیار ولالنے والیاں کردیجاً بنگی اور پاک زندگی کے ساتھ اپنے پیارے شو سروں کے ہمراہ ایسی حباود انی حالت میں رہینگی کہ اُن میں بھر تغیر و تبدل منوکا۔ سورہ رعدمب خدایتالیٰ نے فرہاباہے کہ اہل حبنت بہشت جاووانی میں جنات عدین ید خلی اوس ملح داخل ہو سکے اوراش جگد اتن کے بایاوران کی بیبیاں من آباتهم وانرواجهم درياتهم الح اوران كي لواولاد من جنكوكار على مهركى مهرسوره طور میں فرما یا کہ جولوگ ریا مزار ہیں اور اُن کی اولاد بھی ایا ندار سے اُن کوہم اُن کی اولاد کے ساتھ الذين امنوا واتبعتهم ذربيتهم الماوينك يرسوره زخرف مين فرايات كداين بيبون مایمان الحقنابه حدفر بتهم الخ کے ساتھ جنت میں واخل ہواور اس کی سیرس کرو۔ قال الله نعاً وخلوا الجنة اننم والرَّفاع عرض اسي تسم كى اوربيت سي آيات قرَّان من جن سے يايا تعبرون و دالزخوف) جانًا ہے کدائس روحانی يُرلطف زندگي ميں اہل حبت يانے يهارت عزيز واقارب كواين ساته ما تينكه به ان تام بیانات وُنشهٔ بحات سے بخوبی ثابت ہوا کہ مذمرووں کی ساخت وماغی میں کوئی ایسی بات ہے کہ اٹس کے روسے وہ کسی خاص مٹلاعقلی سمجھنے کی استعداد رکھتے ہیں اور عوتیں اش کے سیجھنے سے فاصر ہیں نہ قرآن مجیدے مردوں کو کوئی ایسی منزلت دی ہے کہ اُن کوعور توں کا حاکم یا له بعض احادیث میں آباہے کداگر خدا اشان کو ایشان کے لیئے سیدہ کرنے کا گلکہ دیتا تو بوی کو تکم ویّا کرشو مرکوسی حالانكه بطا اورباب دو نول مرد إي اوركوئي ذاق فرق انيس ريحقه اسى طيخ شو نبر بوجه را ا حادیث سے ہم انگار کرکے پیکٹنا چاہتے ہیں کہ عور توں کو شوہروں کی تعظیمرو اطاعت نب یہ ہی معنی للہ جال علیہیں درجے ہیں۔ رجال سے عام طور برمطلق مرو کرادہنیں ہیں بلکہ رجاً ل سے مشوم مراد ہیں کو تک یہ آیت شوہرور و جرمے حقوق کے متعلق ہے نہ مطلق مرد اور مطلق خورت کے متعلق خافہم-

سردار سمهاجائے۔جہاں تک احکام شری برغور کی گئے ہے مردوں اورعور توں میں مساوات حقوق ثابت ہوتی ہے۔سورۂ نشاءحس می عورتوں کی سنبت زیادہ تراحکام ہیل طرح شروع ہوتی ہے۔ اے لوگو اپنے پرور دکارسے ڈروجس نے نم کو ایک قسم کی جان سے پیداکیا اور يا يماالناس انقول كبولانى خلقكو اشى سيمها راجرًا بيداكيا- اس سورة مين من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورثاء اوريتيون اورعورتول كحقوق بيان کئے گئے ہیں اور اُن کے بی میں بے انضافی کو منع کیا ہے اس لئے اوّل ہی فرمایا کرسب مرد ادرسب عورتیں ایک سی جان اور ایک سی خواہشیں رکھتی ہیے جب طرح تم کونتی تلفی سے رنج بهنيتاب اسي طح دوسر مطلوم مردول اورعور تول كوبهنيتاب كيونكه تمسب ايك طح کی جان رکھتے ہو۔ اس لئے اُن کے حق میں بے الضافی کرنے سے النّرسے ڈرد *۔ بھیراسی و*ر ہ ہیں با دجود اس کے کئورٹ کے جلہ مصارف شوہرکے ذمہ ہیں اس کو ترکہ بدری میں مردکے تضف حصدكي برابرا ورحصته دياجيها كداوير مذكور بهوا ملكه بعصن صورتون مين مروا درعورت كأميهم بالکل برابرہی کردیا مثلاً اگرمیت اولا داور والدین چپوڑے تواٹس صورت میں میت کے والدبين كوحيطا حيط احصته مليكا بعني اتس كي مال اور ماب مساوي حصه ما يُنظُّ على مزالقيات ب میت کے ندوالدین موں نہ اولا دبلکہ صرف بھائی بہن ہوں تو بھائی بہن کے لئے بھی مساوی صمقركياكياب،

میعرعورتوں کے لئے حق مہر حدامقر کیا گیا ہے اور بحالت طلاق اس تمام مہر ہیں سے خواہ کتنا ہی کیوں نہومروکو ایک جبہ مک و ابس لینے کی اجازت منیں دی گئی۔عرب میں ایک

تهایت خراب دستورتها کرجب کسی عورت منکوحهت نفرت بهوجاتی تفی توانس کے ساتھ سخت کم ادائی کرتے تھے لاچار وہ وق ہوکر مہر دائیس کرکے طلاق لے لینٹی تھی۔ خدایتعالی نے اس رسم قبيجكواس طرح منع فرمايا كه عورتول كوتناك مت كرواس نيت سه كهوتم ف ان كوديا بياس بي كانتحضلوهن لتذهبوابيعض سيحيدوايس لو- عيران كساتدش سلوككي يول ما التيتموهن عاللودهن الكيدفراني بكاعورتول كرساته نيك معاشرت كرو-بالمعروف فان كرهتموهن اوراكرتم كوده بريكيس تبعي سيجمناج است كمكن ب فعلى ان تكرهوان بيًا الرتم كوايك شفري لكي اورالله أس منهار لي و بعمل الله فيه خيرًا كت يرًا- الجعلائ كرے - پھر مرد اور عورت ميں ساوات اس طرح ظام للرجال نصبيك مما اكتسبواد افرمال كرموول وابنى كمائ كاحصب اورعورتول كوابي للنساء نصيب مما اكتسب المائي كاحتب يعني دونوبرابس ايك كودوس يرجيج وآن اهراً ة خافت مزيعها النيس بي برايك كے لئے اين اعال بين بيمر مُتَوذًا واعراضًا فلاجناح عليها العورتون كرحق قُلع كويون بيان فرايا الركوئي عورت لين ان يصلحاً بيضما صلحاً والصلح الشومري بيفراجي سے درے تو محصر ج نيس كدوه اليس خبيرا واحضرت الانفس التنع اصلح كرليس اوراكر وهللحده موجائين توسرا كم كوالله اين وان محسنولونتقوا فان الله فررخ وستى سيعنى كرسكار کان بمانعملون خبیرًاه وان کیمشوم د زوج س نامو افقت بوی کی صورت بتعرقابيض الله كلامن سعته ميم مساكت على مي لاي كي لئ بهي وبي طريق

ماوات قامم رکھ کر فرمایا کہ اگر میاں بی بی میں نااتفاقی کا اندسینہ ہوتو دو تالث فیصلہ کے لئے واردوسرا وارد خفتگو میں اللہ میں سے اوردوسرا کے گئیہ میں سے اوردوسرا کے گئیہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ میں سے سے فرمن جمال تک قرآن

مجید کی آیات پرغور کی جاتی ہے عور توں کے حقوق کی مردوں کے حقوق کے ساتھ مساوات نابت ہوتی ہے ج

مردون اورعورتون مي خلقي فرق جوسے وہ صرف اعصاء بقاء بذع سے نعلق رکھتا ہے اوركسي توة دماعني كالمخصارات فرق بربنيس بع-اس فرق كا اورنيزاس امركا كيورتيس خِلقةً المروريس مرف يمققفاء ہے كى عورت بيتے جنے اور اُن كى برور بن كرے اور مرد تمام امورات شاقه كے متحل ہوں اس فرق بین كے علاوہ بعض حذاق نے مرد وعورت كے توكى دماغى بيں مجى ايك نازك فرق محسوس كرساخ كا دعوىٰ كياب سيعنے يدكه مردول ميں ادراك كليات كا مادّه فطرتًا زیا وہ ہے اورعورتوں ہیں ادراک کلیات کی قابلیت بہت کمہے اُن کا ذہن صرف ادراک جزئیات کے لئے مناسب ہے۔ گراول تو یہ تفزیق حرف فرصی و وہمی معلوم ہوتی ہے جرا کا کوئ قطعی ثبوت ننیں ہے۔ دوم اگر میفرق حقیقت میں قابل محسوس ہو سکنے کے بیے توان کی الت موجودہ تربیت وطالت تدنی سے اس کی بخبی قوجید مکن ہے۔ سوم اگریہ فرق واقتی قوم علی میں ہے تواس کی دجہ سے عور توں ہیں ایک ایسا وصف یا یا جاتا ہے جس کا مقابلہ مردد<del>ل س</del>ے اس وصف میں سنیں ہوسکتا۔ یعنے ادراک جزئیات کے لئے قوی کے مناسب موسع سے ان میں اُتقال دہن اس سرعت سے ہو تاہیے کہ مردوں میں مکن بنیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ہرامرکے کنہ کو نمایت برق گاہی سے پالینا۔ نمایت لطیف لطیف باق کو اشارہ میں سمجھ جانا اور ایک امرکو حیور کر دوسری طرف اور دوسرے امرکو حیور کر تبسری طرف نمایت آسانی سے ذہن کو منتقل کرلینا یہ اوصاف جس اتم و اکمل درج کے عورات میں پائے جاتے ہیں وہ مردوں میں نمنیں بائے جاتے ہمکن ہے کہ اگر اوراک جزئیات کی سنبت اوراک کلیبات کے لئے عور توں کے واغ زیادہ موزوں میں جاتے توہ ہے حد تنو کے جو بے شار امور خانہ داری میں پایا جانبیں خانہ داری کے قابل نہ رکھتا۔

منتصرير كرقوى عقلى مين عورتير كسى طرح مردون سے كم نهيں ہيں اوركونی علمي سُلد آج مُك ايسا ثابت نئیں ہواکہ وہاں تک مردوں کے ذہن کی رسائی ہونی ہواور عور تول کی نہوتی ہو۔ بلکے جہا تك ہمارا اورہمارے چند اجباب كانتجر برازكيوں كى تعليم كے باب بيں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے مرسنبت لڑکوں کے لڑکیاں زیادہ ذہبن اورطبّاع اور روش حمیر ہونی ہیں ۔جن لڑکیوں سے میں تعلیم نہیں بائی اور اپنے گھروں میں نوشت وخوا ند کیجھی ہے اُن کا فقد سننے سے ہیں بے انتهانتجب ہوا۔ اکثرصور تول ہیں یہی شناکہ اُن کو کوئی با قاعدہ تعلیم ہنیں ہوئی نہ کوئی خاص خص اُن کی تغلیم کے لئے محضوص ہوا ملکہ دوچار حرف بہن سے ۔ دوجار خرف بھالی سے۔ دوچا حرف والده سے اُسطِقے بیٹھنے کیعتی رہی بھائی بہنوں کو لکھتے و کجھ کرخو دان کی نقل کرنے لکین رفتہ رفتہ خودہی اس قدر لکھنا پڑھنا آگیا کہ کئی کئی سال نک کے لئے بھانیوں کی تغلیم کی خاص معلمہ بن كثير - مم الم تحصى كسى لرك كواس طح كى اوصورى تعليم سے كوئى فايدہ حال كرتے تنين وكيما جس دالدین یا بھائی کو یکسال عمر کا اور اڑکی ٹرصائے کا اُنفاق ہوا ہو کا اُسے صاف روشن

موکیا موکاکہ اڑے عمواً عقل کے بعدے - اور کم نیز موتے ہیں اور لڈکیوں کے ہمراہ ہیشہ بھیتنگ قوی اخلاقی میں تو یقیناً عور توں کا بلہ بہت ہی بھاری ہے۔ شرم دحیاء وعِقنَّت جس قدر عورات کی مرشت میں دکھیو گے اس فذر کیا اس کاعُشر عثیر بھی مردوں ہیں منیں ہے منتعیٰ اینڈ لاہوری کی بہارد انش میں جتنے نا پاک قصے عور تول کی بدرویگی ادر بیوفائ کے ہیں اُن میں سے ہرایک قصہ میں سب سے زیادہ نُایاں ہِ جلینی اور مدِمعاشٰی کسی نہ کسی مرد کی یا بی جاتی ہے جو اپنی عیارانه چالوں سے شیطان تیجہم بن کر باعث خلل اندازی عِقْت عورات ہوا ہے۔ درحقیقت اُن حکایات سے عور توں کی سبت زیادہ ترمرووں کی ہی بدچلنی ثابت ہوتی ہے۔ بعض حضرات عور تول کے خلاف اس فدر سخت تقصیب رکھتے ہیں کہ اگر وہ اپنے شوہر کی مُوت کے بعد تخاح ثاني هي كرليتي ہيں تواس مثال كوبطور و كايت بيو فائي بيش كرتے ہيں۔ وہ خود برفلات محكم صاور سول متعدد مخاح کرتے ہیں۔ کسی حبر و کے تن میں اپنا فرصیٰ عدل بھی اور انسیں کرستے اور بی بی کے مرتے ہی دوسری شادی کرتے ہیں اور اس شادی سے جو آفات بیلی بی بی کی اولاد پر پڑیکی اُن کا بھی مطلق خیال منیں کرتے بھر بھی ہے و فامنیں ٹھیرتے۔ اور غریب سکیس ہوہ جو فلا ورمول كے حكم كى تعميل ميں اور اكثر صالات ميں قوت لا بيوت سے عاجز اكر كاح جايزكرتى ہے وہ بے وفا کہلاکر ہدنتیر بلامت بنتی ہے۔ اگر تخاح ٹانی علامت بیوفائی ہے توکیا وجہ لرمرووں کو سب سے زیادہ ہے وفاء اور دغا باز نہ کہاجا دے چڑھن بندہ نفس بن کرشا دی پر ٹا دی کرتے اور شریعیت الّبی کو توڑتے ادر اولاد کے حق میں کانٹے بوتے ہیں عور توں کو بے وفاو

کنے پرمردوں کو للٹد شریانا چاہئے ۔سلمانوں میں نہسی تونیسی۔ ہندُوں کی قوم کی مورتیں جی آخرعو تیں ہیں جو اپنی بےمثل وفا دایں اورجان نثاری میں ہیشہ سرخرد رمینگی۔ستی کی سے کمیسی بى مزموم كيوں نرمو- گرائس كى إسليت برعور كرو اور ايمان سے كھوكد دنياميں كسى قوم كسى ملت سی مزہب میں کوئی مرد دل کابھی ایسا وفا دارگر دہ دیکھا یا سُنا گیا ہے جو بیویوں پر اپنی جان اس طرح نثار کرتا موجب طرح عور توں کی نوع اپنے پیارے شو مروں پر پر واندوار جان دیتی ہے۔ مزل صاب کهتا ہے مد در محبت جوں زن مندو کھے مروا نانیست موفان برشمع مردہ کاربر بروانہ \* ان سب امور کے سواجن میں سے متعد دفضیات عورات ٹابت کرتے ہیں یہ بات بھی کھی کم قابل بیان بنیں ہے کہ گوانڈ تقالیٰ کوئی صورت شکل بنیں رکھتا گراش پرسب اہل ذاہب جمیل كا اطلاق كرتے میں اورسب سلمان اعتقاد ركھتے ہیں كہ النجبيل وكيب انجال سيف الله تعالیٰ صاحب جال ہے اور وہ خوبصور ق کودوست رکھتا ہے اس س کیا شک ہے کہ اس سے انے جال جہاں آراے سے زیادہ ترصی فورتوں کو دیاہے اور سرقوم اور سر ماک میں مردوں كى سنبت ورتون ميرجن زياده إياجاً اب- بيشان محبوبية جوفدا يتقالي في ابنى شان بريانً اورنور محدى كالمؤنه بنايا ب عورتول مي يائي جاني ان كيعزت وتوقير كاكافي خيال الآ ہے۔ اور وہ اپنی بے شل سنحر کنندہ طاقت میں دنیا کی تمام طاقتوں اور مردول کی قوتوں کوبرگ کا ہمجستی ہیں۔کس کومعلوم منیں کہ جوفولاد دل کسی دنیا کی مصیبت یا آفت سے نہ جھے کتے تھے اور چوننغ وتبركي كوچول كوچول كى حيرلال سيحقة تقى اننين ايك مكاومت من به حواس ار دالا د دنیامیں اس زور کی کون می قوت بر تی ہے جس کی ایک چنگاری کا آتشیں اثر بہاور و**ں** 

کے خرمن ہوش اور عابد کی ریاصنتِ صدسالیکے جلاسے کو کا فی ہے۔ ایک گاو نارنے نزر ہ<sup>ی</sup> علبدوں کے زہرکو ڈبویا ہے اور بڑے بڑے پر ہنرگاروں سے اپنے در پر جبر سائی کروائی ہے۔ غرض حن کے مسمر نیم سے کسی کومجنوں وار دیوانہ سحرالور دبنایا کسی کو فرنا دصفت کوہ کن ٹھیرایا۔ لیاکوئی اکارکرسکتاہے کہ بیشان مجبوبیت اس میشوق حقیقی کے حسن جمال افروز کا ہزومنیں ہے لیایہ ذرّہ اسی آفتاب عالمتا ب کا منیں ہے جس نے جہان کومنور کیا ہے ج کیاعور تمیں تحق منیں ہیں *که فخرسے کہیں سے گرچینو روپی نبیتے ست بزرگ - فر*ہ اُفتاب تابانیم ؟ اب ده زمانه منیں رنا حبکہ عور توں کی تعلیم ایک نا مانوس آواز معلوم عوتی عتی ۔ اورسینا اور یکانا اور کاتناعورتوں کے طبعی فرایوں سمجھے جاتے تھے۔ لوگوں نے مانا یا نہ مانا مگرزمانہ سے عورتوں کو پڑھاناشرع ہی کردیا۔اس لئے اب وہ مرحلہ کہ عورتوں کو تعلیم دینی چاہئے یا نہیں مطے ہوگیا۔ بچیں کی نیک تربیت -اموراتِ خانہ داری کاحن انتظام رحقوق اللّٰہ اور حقوق عباد کی معرفت اورتعلیم یافته شوم رون بھائیوں بابوں کی نگا ہوں میں تقبولیت عمکین ول نى خوشى ـ تنهائىمى رفيق موس كى رفافت ان سب ترفيبات ياشا يدتعليم سيندزما مذ كاف تقلیدیے سب رسم ورواج کی بندشوں اور دستورقدیم کی بٹریویں اور للتینی عادات کی قیدوں

لوجه على ماركر توروالا ب- اور تعورا مبت جرج اتعليم كا ادف اعلى مرطبقه كى عورتون بريحكيا ہے۔ گوکسی طبقہیں مرات الورس و تونیدالنصوح بیند کی جاتی ہی اورکسی طبقہیں کنز المصلی یا راه نخات یا بعد حمد کافی سمجھی جاتی ہے۔ اور کوئی قرآن مجید یا پنجبور ہر یوناعت کرتے ہیں۔ اگر

يهي زفتار زمانه چلى حاوے توحايد وه زمانه آحائيكا كەكسى تعلىمر يافتە شوسركو ناخوانده يى لى كھنى يىند نه آئیگی ۔ لوگ مچیم کریں زمانہ ان سب مختلف طبقات غلایق کو ایک خاص درج تهذیب ولینگی يرصر دربهنياكر رم كا-خواه يه لوك كرتے پڑتے خراب ہوتے خت ننرلیس طے كركرمنرل مفسود كوہني پر فواه سیصی مختصراً رام کی راه سے به ہم اس مختصر تخرر میں یہ بات فرص کرکے کہ عور توں کی تعلیم کی صرورت سب کے نزدیک سلم ہے صرف اس بات پر کھے لکھنا چاہتے ہیں کہ یہ تعلیم کس حدثاک مونی چاہئے اور اس کی کیا دجہ ہیں یحورتوں کی تعلیم کی صرورت خوا م کسی فایدہ دینی یاد نیادی کی امید پرتسلیم کی گئی ہوہاری راہے یں چ امران کی تعلیم کومردوں کی تعلیم کی مرابر ضروری ثابت کرتا ہے وہ بیسے که ان میں ضراتعالیٰ نے ووسب قوی و ماغی و دلایت کئے ہیں جومر د کوعظاموئے ہیں۔اس لئے عورتوں کو جاہل رکھنا ادھى دنياكے قوى دماعى كوبكاركرنا اورائس كليم صابغ كى سنعت كولغوتھيرانا ہے م جب عور توں کی تعلیم کی صرورت اُن کے قویٰ دماغیٰ کی موجو د کی پرمبن ہے تو اُس کی صد بھی اُن قویٰ کی صد استعداد واندازہ فاہلیت سے مقرر کی جاسکتی ہے۔ دوباتوں میں سے ایک بات لازم ہے یا توعورات کے تولی عقلی میرجس قدر معلومات علوم عاصل کرنے کی گفیایش یا رُ ان کواتن ہی تعلیم دیتے جاؤ۔ یا اگر کوئی صرفاص تحصیل علم کے لئے مقرر کرتے ہوتویہ ٹاب کرو کہ اس صفاص سے زیادہ علوم حاصل کرنے کا ملکہ جو خدا تعالیٰ نے عورات میں بیدالیا ہے اُس کو لغو تمیرانے اور بیکار رکھنے کی کیاوج ہے۔ معبض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عور توں کو صرف لس قدم

تعلیم کافی ہے جس سے وہ اپنے والدین اور دیگر اقرباکے حقوق بیجان لیں اور نماز روزہ کے

ریل کس قدر آرام کی چیز ہے۔ مگر انخن ڈرایور کی ڈراسی ففلت اور سے نوشی سے کس قدر خرابیاں وقوع میں آسکتی اور اُن ہیں۔ کیا ان خرابیوں کے اندیشیہ سے اَک تمام فوا پید بے شا سے جوشب وروز خلقت کو مال ہورہے ہیں نظر ببندکر لی جاوے \*

کچیے شک منیں کہ علم ایک اعلیٰ درجہ کی طاقت ہے اورائس کوجس مطلب اورجس فوض کے لئے استعمال کیا جاوے وہ تعلیم کی مروسے نمایت بقینی کامیابی کے ساتھ مالی موسکتی ہے:
تعلیم یافتہ شخص کی خوش اخلاتی رمعوفت حقوق نزرگوں کی تابعداری منطلوم کے ساتھ مجدروی عورزوں کے ساتھ تفقت ہجوں کی پرورش خوش انتظامی اور خوش مجبتی غیر تعلیم افتہ شخص کی دامنیں قسم کی صفات کی سنبت نمایت رعلیٰ واشرف و قابل تعریف ہونگے علیٰ ہزالقیاس کی دامنیں قسم کی صفات کی سنبت نمایت رعلیٰ واشرف و قابل تعریف ہونگے علیٰ ہزالقیاس

تعلیم بافتہ اشخاص کی برطینی اور بدونعی جاہل برعلینوں پرکئی درجر بہقت نے جادیگی ۔ پس ایکترا رکھیوں کی تعلیم پروار دہنیں ہوتا بلکہ درحقیقت انسان کی تعلیم پروار دہوتا ہے کیونکہ جونفض نعلیم سے بیدا ہونے بیان کئے جاتے ہیں اُن سے مرداور عورت سینے کا انسان بررحبر مسادی اُٹر ہونگے۔ پس کیا دجہ ہے کہ تعلیم سے اس قیم کی خوابیوں کا اندلیشہ لڑکوں کے لئے تو نہا جاوے اورلوکیوں کے لئے یہ خطرات بیان کئے جاویں ہ

علادہ ازیں جب ہم لڑکیوں کی تعلیم کی سفارش کرتے ہیں توہماری کس تقریرسے یہ تیجبہ کال لیاجا تا ہے کہم اُن کی عدہ تربیت اور نگرانی کے حامی منیں ہیں۔ ہم جس کوشش سے اُن کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں اُنسی کوشش سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس تعلیم کا نیکترین ہتمال اُن کو سکھا یا چا دے بہ

 مڑکب ہونا اس قدر اس کے لئے باعث بے عن تہنیں ہوسکتا جس قدراً قاء نا مدار کے لئے اسی قسم کی نالایقی کامرتکب ہونا۔ پس اگر تعلیم سے کچھ فررمنصور ہے تولڑکوں کی تعلیم ندکرنی مناسب ہے۔ مذکہ لڑکیوں کی ج

سچے بیہے کہ خود مردوں کے اخلاق ایسے بگڑھے ہوئے اوروہ اسی ناپاک زندگی میں دوب ہوئے ہیں کہ خواہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی کمیسی ہی گرانی کریں اُن کی علی زندگی ان کی اولاد کواکن کے نقش قدم رہیلنے کی ترعنیب دیئے بغیر نمیں رہاسکتی-اس صورت میں ایسے موجب ترغیب کے ساتھ علم کی طاقت کے ساتھ کمک پانا اُن سے سخت خراب متجبر پدا کروائیگا کیا روحانی صلاحیت باپ کیضیحت بجوں میں پیداکویگی حب اس نے ایک مکیر بابعدا شریعین بی بی کے ہوتے و تبستی سے فوبصورت دیتھی گھرمیں ایک کمبی ڈال رکھی ہے۔ کیا اٹر بوگاایک بٹرصے ریفارم کی نفیحت کا لوگوں اورانس کی اولاد پرجبکہ بقدد ازدواج کے برخلات بچاس لکچ دسینے بعدائس سے عدیری میں جاردہ سالداڑ کی سے بوج دگی اپنی بی ل کے چشوبرکی بین سال کی *غرسے سا ظه سال کی عمر تک رفیق خگسار رہی ن*ی شادی رہائی ہو۔ ایسے لوگوں کی سزاء و اجبی یہ ہے کہ اُٹ کی اولاد اُن کے نقش پر چلے اور دینا کو تبلادے کہ بری کا اثر بدی کرانے والے کی ذات مک محدود نیں رہتا بلکد نسلوں مک بیٹچ آہے + لگ کھتے ہیں کہ فلال کتاب ورون کے روبرونس آئی جاستے -اور فلال کتاب زنانى ندىب د فل شى مونى چاسئے يىم كەنتى بىرى كەدىدانخاندىي بى كوئى ايسى كاب كيوں ان چاہئے جس کاعورت کے روبروآنامصر متصور ہو۔ بس بجاے اس کے کوکن بوں کی فہرت تیار کی جا دے جن کا پڑھنا عور توں کو نامناسب ہے نیکی کے ذریعیہ اپنا جال حلین ایہ اپاک اور صفی جو اُن میں سچا بذات خش اخلاقی کا پیدا کرسے اور نیکی کی مجت اور گناہ سے سخت نفرت اُن کے دل میں مجھادے تاکہ بھر اُن کی سنبت اس قسم کے اندیثیوں کی گنجا بیش ہی مذرہے ہ

ہماری اوپر کی تقربیسے معلوم ہوگا کہ ہم عور تول کی تعلیم کی کوئی صدمقرر کرنا بیند ننس کرتے۔ لمركياتهم بعيربه حاسته بي كدان كوجبر مقابله اورشي كافي كاحباب اور الملينة كي تاميخ برها أيجا نہیں ہرگز منیں۔ گرکیا ان صنمونوں کی کتابوں کے پڑھانے کی مخالفت ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کر عور توں کے مزاج میں کوئی ایسی خصوصیت ہے جواس تعلیم کی منافی ہے۔ نہیں یو پہنیں بلكتهم ان كمّابول كالرِّيرها ما صرف اس نظرست نا پندكرت إي كحبن اغران كي ليخ بهم عورتون لی تعلیم صروری سمجیتے ہیں اُن اغران کے لئے ان کیابوں کا فی انحال پڑھانا چندال مفید منبی ہے۔ عورتوں کی تعلیم کی صرورت کے لئے کوئی تو یہ دلیل لا ماہ کہ تعلیم پاکروہ اپنے برائے کے حقوق سے بنونی آگاہ موجادیکی ۔ کوئی کتا ہے کہ خاندواری نہایت سلیقہ سے کریے لگیں گی۔ کوئی فراتے میں کہ بے علم نتواں خدارا شناخت۔ بیسب دلایل تعجیح ہیں گر صلی امریہ ہے کہ بیسب ول خوش كرائى باتيس اور دلايل كى نغداد شريعان كاحيات موجوده تدى حالت مي عورات باوجودابني جهالت كے جله حقوق سے أگاہ ۔ خاندداري ميں نهايت سُكُفر اور طاعت وعبادت الی کی شایق پائی جاتی ہیں ۔ بے شک یہ صبح ہے کہ بے علم معرفت المی مکن نہیں ہے گرجس علم سے یہ بات علل ہوتی ہے وہ اور علم ہے۔ مرات العروس اور نبرة الحماب سے وفال آئی

میں کسی درجہ کے حامل کرنے کی امید رکھنا خیال ہیودہ ہے۔ کتابیں لکھنے والے ادر تقریبی ارہے والے عور توں کی تعلیم کے فرصنی اور خیالی فایدے گئے ہی بتا یا کریں اور وہ کسی حد تاک صحیح بھی موں مگر جمان تک ہم کو لوگوں کے مزاج شناسی کانچر برہواہے اس کے روسے کہ سکتے ہیں کہ عورتون كوتعليم دينازيا وه نزاس غرص سصبے كدان كى صحبت باعث مسرت اورائن كى يم كلامى دكربب اوروجب تفريح وانشراح خاطر مو- اكرجه الفنت ومحبت كامدار تعليم مافته ياب تعليم ون پرمنیں مکین الفت دلی اورخلوص قلبی کا اظها را در اُئن صول کوتر قی دینا جوسیتے اُنس اور محبت لىسر حيثى بي جبيا تعليم يافتربي بي سيموسكتاب وه ناخوانده سيهنين موسكتا به ہم لوگوں میں بردہ کے تشدویے ستورات کی تحریرات کو بھی بردہ میں بھادیا ہے انسوس ہیں اینے دوستوں سے کوئی خط ایسانہ ملا جوکسی تعلیم یافتہ اہلیہ نے اپنے شوہر کی یاد میں الکھا معولاجار ایک غیر قوم کی تعلیم یافته عورت کا ایک خط مدین ناظرین کیا جا تا ہے۔ یہ ایک عورت کے خطاکا اُردو ترحمہ ہے جو اپنے شومر کے فراق میں اپی ہے تاب ہو گئ متی کہ اُس لیے اس بیجار کی مِن البِينة وفت كِ منهورا بلِ ل حكيم كي طرف رجوع كي اوراينا حال لكحرك اليه وروكا علاج عا إ-جناب من - ائپ سے اپنی مخررات میں محبت کی سخت مصیبتوں کی کیفیت بیان کی ہے لیکن مجھے یاد نهیں کہی آپ سے کوئی ایسی ندسر بھی کھی ہے جس رعمل کرسے سے دواع احباب کی تعلیف میں

جاب من اب نے اپی محریات میں جب ہوت سے میں ہوت بیان بی ہے ابن ہوت یا لفظار صرا ابنائے اور اپنے عزیز وفیق سے مجھڑتے وقت دل کم جومل منجول جادے ۔ اس وقت یا لفظار اسی بیخ ومحن میں گرفتارہے۔ میراعور شوہر چندسال کے لئے عدمت ملی برامور سر برگرگیا ہے۔

اس کے ساتھ رہنے کی محبت اور ائس کے دروانگیز و داعی گلات نے مجھُ میں کھیاتا ب و تواں نہیں حيوثى رات دن كاكوني كخط اليالنيس كذر تاجب مين اس ك تصوير محود يائي مافل يعرب رمیری نظر ٹرتی ہے ائی کی یاد دلاتی ہے۔ ہیں پنبیت سمول کے اس کی ادلاد ادرائس کے مال و رساب کی اب زیاده خبرگیری کرتی موں اوران شفاور میں دل بهلاتی موں مگر شفل بجائے سلى دين كے اور زياده بے چين كرتے بي اورائس كو يا دولاتے بي بير بار بان كرون بي جاتى موں جمان میں کا رسے بائیں کیا کرتی تھی ۔ لیکن حب اس کو نسی باتی قرائس کی کُسی پر بیٹسکر بے اختیار رونی ہوں میں اُن کم اور کو پڑھتی ہوں جن کو وہ شوق سے بڑھا کرتا تھا۔ اور اُن لوگوں سے باتين كرتى مول جن كي ده قدركيا كرا اتحا- دن من سوسومرته أس كي تقدير كو وهيتي مول ادر كحنظون اس کی تقدیر کے رورونصور پنی پیٹی رہتی ہوں کبھی میں اُن روشوں پرتعلقی ہوں جہاں اس کے بازوسے لگ کر شلاکرتی تھی اوراُن گفتگو وں کو یا دکرتی ہوں جوہم آبس میں کیا کرتے تھے۔ ائ ميدانون ادرچيزول كو وكميتى رئتى بول جركيمى بم دونون دكيماكرتے تقے راور أن اشاء به نظر جامے رکھتی ہوں جن کودہ وکھلانا تھا۔ اوروہ ہزاروں باتیں ول میں گذرتی س ج اس سے اُن چنروں کی منبت اُن موقعوں برتبائی تھیں۔ لوگ شرقی ہواسے ڈرتے ہیں کہ اُس سے سردی زباق ہوتی ہے گرمیرے لئے وہ بادصبارے جومیرے رفیق کی خبرلاتی ہے کیونکوس روز وہ ہوا جاتی، اس روز فالبا اس كاخط آناب - جناب من آپ سے وس عاجز كى يه انهاس ب كراس حالت ي كوئى ايسى مدبير بتلاسية ككسى طبح اس دل غديده كواس فراق من كيم تنكين مو ، فقط جن شریف ماندانوں کے اوجان کالجوں اور اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں علمی مجال سے

ائن ركھتے ہیں۔ تعلیم یافیۃ لایق اشغاص کی تقریریں سننا اورائن کی صحبت كالعلف اُٹھانا پیند رتے ہیں اورخالی اوقات میں مفید کتابوں اور اجباروں کا ٹرصنا اور لکھنا اُن کا شغل ہے کیا اگران کو اېنی ماؤل اوربېنول کی صحبت بسر مھی اپنے علمی مذاق کی گفتگو کریے اور مسننے کاموقع ملے توکیا یہ خوش محبتی ان کی خوشی کو دوبالا زکر بگی ۔ ہم نے مانا کہ راکیاں تعلیم پاکر رسی لایت منیں بن جا ویکی کدائن کے بھالی یا اُن کے دوسرے عزیز و اقارب لڑکے اُن کی بمکلای سے لوئی فایدہ ملمی حال کرسکیں ۔ایک انٹرنس یا بی اے باس کردہ طالبعلم اپنی بہن سے جب نے مرات العروس اورمجانس النساء اور اسی فتیم کے اور چندرسایل اگروو ما فارسی میں گلت بوستار بھی ٹریھی ہوئی ہو کیا علمی گفتگو شننے ادر نداق علمی بوراکریے کی توقع رکھ سکتا ہے۔ کمر يه ايك غلطى سير جميحية بي كرتعليم ما فتراشخاص كي محبت صرف استفادة علمي كي غرص سي بسند کی جاتی ہے۔ منیں ہس کی پندیدگی کی وجروہ مجانٹ ہے جو دوٹرسے ہوئے آدمیوں میں الطبع موتی ہے ۔ دو آدمی گو در معلمیت میں ہنایت فرق بعید رکھتے ہوں مگروہ فرق اس فرق سے بہت كم سے جوعالم اورجا بل محض ميں ہوناہے بد ایک یونیوسٹی کا سندیافتہ ریل میں سوار ہوتا ہے اور اپنے ورج میں تین حیار اور شخصوں ۔ باتاہے جن میں نمین بے علم مهاجن بیں اور ایک ممال کلاس کا طالبعلم - کون شک کرسکتاہے بیه نیامسافرسب سے اول اس طالبعارسے ہی گفتگو کر کیا اور اپنا گھنٹہ دو گھنٹہ کا سفراسی گفتگو کے ذریعہ سے جس سے درحقیقت اس کو ایک حرب کا فایدہ علمی نئیں ہے نوش کرکر گذار کیا، تهم لئے کسی شخص کے روبروایک شعر مڑچھا۔ وہ نہایت مخطوط ہوا اور دوبارہ بڑھنے کی

فرایش کی-بتلاؤ ہمیں کیا فایدہ علمی اس سے مامل ہوا گرائس کی محبت سے خرشی حال ہونے میں کچیشک نہیں۔ بہت کم تعلیم یا فتہ خوش فاق فوجوان ایسے کلیں گے جو برابر تین جار کھونٹہ تك جابل آدميوں كى لغۇڭفتكومنىنے كانتمل ركھتے ہوں۔ دد بہت جلدائس گفتگوسے اكتاجائينگے ادرائس مجت سيخلصي هال كرنا چاسنيگ - ير كليف جب شومركو زوج كى طرف سے ملتى ہو تو بے صدور دناک ہوتی ہے۔ کیونکہ زوج کی معیت محظہ دو محظہ کی تنیں ہوتی ملکہ عمر مجرکی۔ اس گئے بجزائن لوگوں کے جوشا دی کا اصول یہ بیان کرتے ہیں کدروٹی ٹکرے کا آرام ہوجائے اور کوئی شخص اسی بی بی کی صحبت کوسواے اوقات صرورت کے گوارانسیں کرا۔ ہم فے بہت سے برجلن لوگوں سے اُن کی برجلنی و برونعی کا اُفار پو چھنے پر معلوم کیا کہ اُنہوں نے کسی کسی کی صحبت صرف اس وحبس اختیار کی که ش کا کلام مثایت مودب اور مثایت مشسته تھا اور ا پنے کلام کو دہ شغروسخن سے زمینت دیتی گھتی پر یس اگرعور تول میں ہم مذاق علمی پیداکریں تو گو وہ کیسے ہی اونی درجہ کا ہو تب بھی وہ ان کو انس سطح پرلاکرجس پراعلیٰ درجیکے تعلیم یافتہ اشخاص ہیں مردوں کی خوشی ادرمسرت كاعده ذربيه بناو كي او رنعليم يافته نوجوان اپنے خالى اوقات كوصرف كريے كے لئے بجائے اس كے كدورستوں يا أورغيرلوگوں كے مكانات كى مجانس دل لكى ڈھونٹرتے بھريس يا آوارگى اختیارکریں اپنی کھی ٹیرھی ہیں ہول کوسبسے احتجا ذریعہ اپنے دل پہلامے اور اپنی اور لینے

اختیارکریں اپن کھی ٹرھی ہیںیوں کوسبسے انچھا ذریعہ اپنے دل ہملائے اور اپنی اور لینے سب عزیزوں کی خوشی ٹرھائے کا پا وینگے۔ حببہا راخیال نخوص تعلیم سنواں کی نبت معلوم ہوگیا تو طام ہے کہ میں تعلیم کے موید ہونگے جن سے معولی فوشف و مؤاند کے علاق

عام طور پر مرشم کے مصنامین بر آگاہی عامل موا در اگر کسی مجلس میں کوئی علمی مذکرہ موتو از کھول كى جهالت بوحب تكدر خاط الم محلس نه بو- اس غرص كے حصول كے لئے سوانے معمولى اروو فارسی کی کتابوں کے الاکموں کو علم طبیعات اور حزافی طبعی اور کیمی طری اور مبیّت کے موسقے موتے مسایل سلیس اُردوز بان میں سکھانے چاہئیں۔ اس شم کے اکثر مسایل بنات النعش میں بيان كئے گئے ہیں۔ گرہم چاہتے ہیں كركسى قدراو تفصيل سے اُن كوتين على على والل يس بيان كياجائي وروه ابتدائي رسائ علم طبعي وجزوفيطبعي علم بيت ككملامين \* جومطأ سرقدرت بروقت بمارس كردبيش رينتي بن ان كى سنبت كفتكوكا حيرهانا ايك عولى بات ب بارش موتے وقت اس کے اسباب برگفتگو ہونی ۔ بادلوں کو دیکھ کران کے ساہ سفیدارغوان رنگ کی نسبت بات چیت ہونی ۔ چاند کو بدر ہلال دیکی کر انس کی وجر کا سول بیدا ہونا۔ کا ہے کا ہے بعونیال آنے یا گرہن ہونے کے وقت ان کے اسباب برمختفر کجٹ ہونی دیناکے عام مصنامین ہیں جواکٹر گھروں کی مجالس ہیں مذکور کیے مجلتے ہیں۔ تعلیم ما فتہ اشخاص کے گھروں میں اکثر تھر وامیٹریا ہیروسٹیر ہوئے ہیں۔ گھڑیاں ہوتی ہیں یا بجلی کالیں ہوتی ہیں جن کی مختصر کیفنیت لڑکیوں کے لئے باعث آگاہی اوراُن کی آگاہی حرودل<sup>کے</sup> لئے باعث تفریح خاطر ہوسکتی ہے۔

عورتوں کے طرفق تعلیم کا مثلہ نهایت اہم مثلہ ہے اور حب نک قوم اس کو اسپنے اقتصیں نہائی گورننٹ کی خیرات سے گذارہ ہونا اور ہاری صرورتیں بوری ہونی نامکن ہیں۔ عورتوں کی تعلیم فرد افرد اکوشش کرنے اور اپنا اپنا حُداط بقد تعلیم وضع کرنے سے مرکز نہوگی

اس کے لئے دوامر کی صرورت ہے۔ اوّل کتب درسیہ کا کافی ذخیرہ حمیم کرنا دوم طریق متعلیم جوكمابي اس وقت لركيول كى تعليم كے لئے موجود مبي ياكام ميں آتى مبي و ه بعث بى ناکافی ہیں۔ اور اُن کے ناکافی ہونے کی دجسے جو اور کتابیں جو اس کام کے لئے موسوع ننين ہيں کام میں آتی ہیں وہ منابت مصر اور تعلیمے شواں کو بدناھ کرینے والی ہیں۔اگروہ کناہیں لاکیوں کے پڑھنے میں نہ آئیں تولوگ تعلیم سے اس قدرخالیت نہوتے۔ آج سے مین س پهلے لڙکيوں کوجن کتابوں ميں نعليم دي جا يا کر تی تھی جہاں تک ہم کومعلوم ہے وہ يہ تھيں۔ نثرميں راه بخات بعد حمد صبح كا ستاره رمفتاح الجنة رقيامت نامه- ہزاري ســـــــــُله- تحفته الزومين ـخيرالنجات ـ مولود شريف ـ ده مخزن حتقر مړاشها دتين ـ ترجم بمشكو ته ـ نظم ميس كننز المصلي ررسال يبيع فازال روفات نامه يضيحت نامه يبت رسايل شتلبر معراج نامه لوري نامه رفضه دوائ طبيمه رفضه بلال ونورنامه وغيره قصدشاه روم وقصدشاه لمين وقصه ابل بىيتدولوان لطف رتفسيرموره لوست رهنوى كازارسيم گریرکتا ہیں نیسی کمیٹی نے اوکیوں کے واسطے منتخب کی تھیں۔ مذا<sup>قی</sup> کتا ہوں کوان مصنّفوں نے اوکیوں کی تعلیم کے واسطے نصنیف کیا تھا۔ ملکہ اسل مات بیہ کراش مانہ میں اُردو زبان کاعلم ادب دنسیں کتا ہوں بیشتمل نفا۔ گمرابیا بھی ندنفا کہ اُردومیں بالکلام كچه نه غفا- او رحب اس اردوعلم كا دروازه لزكيوب يركفُل جا ما تحا تو سى راسته سے كل جاؤلى اور بدر منیر اور جہار درولین بھی گھس آتی تھیں خو د جہار درولین جس نے صفرت نظام آلد

اولیا اورخسروکے بابرکت ناموں سے بزرگی عاصل کرلی ہے +

يهار ورويش ساوه بے تخلف اُردوكاعده ترين غورسے-اس كى زبان كى سلاست اورسا وکی اور فارسی عربی کی آمیزش سے خالی ہونا حقیقت میں بے حد تعربیت کے قابل ہے مگراس کے بعض قصے اس قدر فحش ہیں کہ اولکیاں توکیا اولکوں کے پڑھنے کے بھی قابل نہیں۔ اس زمانہ کا لٹریجے مہت وسیع ہوگیاہے۔ گرجس طرح ایتی کتابوں کی تعداد ٹرھ گئی ہے اسی طبع برّی کتابوں کی۔سب سے زیادہ انبارارُدومیں ناولوں کاہے جوعواً انہایت ناپاک اورخلات تهذيب اورفحش اورخب خيالات اورعبارات سيرير اورلبريز بي-ناياك ناوالكفنا یا ناپاک نا دلوں کا ترجمہ کرنا ایک شم کی کتابی قرمساتی ہے اُن مصنفوں کوجو ایسا کا مرکزے ہیں خدانے چارمیسہ کے لالچ سے اندھاکردیاہے اور نہایت افسوس ہے کہ اُن کولیوں کی سٹھواتی قوتوں کی خدمت کے سوا اور کوئی کام اپنے معاش کے حاسل کرنے کا پہندینیں آیا۔ نا ولوں میں جوجند ناول عدہ میمی ہس توائن میں ہی ایک نفض ہے وہ یہ ہے کہ اُن کے موصعوع متمول خاندان إس - كيونكه ايس خاندان ميسى اسباب عيش وعشرت اورسامان راحت اس قدر موتے ہیں جو قابل نقتہ مونے ہوں ۔ بین غریب فاندان کی لاکیا جب أسو دكى ادرسليقه كالمونه اس بمول اوراتسوده حالى كوياتى بين توايني حالت سيسحنت بنزار ہوجاتی ہں اوران کی زندگی بے لطف ہوجاتی ہے۔ قناعت کی خوشی ول سے جاتی رہتی ہے- بلکدیوعیب ہمارے مولانامولوی نذیر احمد صاحب کی گنابوں س بھی ہے کہ اہنوں نے اتسوده حال متمول كمركا فضهّ لكها سي جس سي لركبون بين اس قدر ببند نظري بيدا موجاتي ہے جو اُن کی حالت خاندان کے مناسب حال منیں ہوتی ۔ ہر روٹ کی یہی جاہتی ہے کویرا گھر اصغری کے گھر کی طبح اُجلا ہوجونا حکن ہے سہر لڑکی جاہتی ہے کہ میرا شوم برخصیلداریا ڈپٹی ہو۔ اس سے کم درجہ کا شوہرائس کی نظروں میں وقعت نمیں رکھتا ہ

ہم نے نمایت چھان بین سے پایا ہے کرجن الکیوں نے ناولوں کاکٹرت سے مطالد کیا ہے۔ اگر اُن کا ادب ہے تو بناولی ۔ اگر اللہ علامی اور بی اللہ کے اور بی اللہ کی سب سے اور بی اللہ کی سب سے اور بی اللہ علامی سب سے اور بی اللہ علامی سب سے اور بی فرراسی جنبی ان سب جیزوں ہیں تلاطم عظیم اوال دیتی ہے۔ وہ جھاتی برہے ۔ اور فراج کی فرراسی جنبی ان سب جیزوں ہیں تلاطم عظیم اوال دیتی ہے۔ وہ مصنبوط استحکام جو ہملی تعلیم سے بیدا ہوتا ہے وہ سیحتی دینداری جو نیات جو سے بیدا ہوتی ہے۔ کوئی مصیب یو بیدا ہوتا ہے وہ سیحتی دینداری جو نیات ہے جو عور توں کا عنصر ہے جے کوئی مصیب یو نیوں کی کوئی برسلوکی چنبین بنیں دے سکتی جو عور توں کا عنصر لیلیوں تھا اس نئی یو دمیں بنیں ہے چ

تحریری اول خوال اراکیوں کی بے شک عدہ ہوتی ہیں گر محص بے مغز- سرار رہبت اور خالص مبالخہ بلا صلیت حب غم بیان کونگی تو ہمارے دوست سفرر کے کہ محصیہ بین دوخالص مبالخہ بلا صلیت حب غم بیان کونگی ۔ خون جگرہے کہ امو بن بن کر اُن کی آنکھوں ہیں ور کے سب الفاظ اپنے او بر صادق کرلینگی ۔ خون جگرہے کہ امو بن بن کر اُن کی آنکھوں سے آننووں کی تکل میں ہر رہا ہے ۔ ول چاک اور سینہ دوغ واغ ہے ۔ عنم کی خاک سے اُن کا خمیرہے ۔ اُن کا دل میدان رستی زہے جس میں ہزاروں حسزتیں حمق ہیں اور مہزاروں جس شان کی را تیں کلتی ہیں ۔ خوان اور اختر شاری میں اُن کی را تیں کلتی ہیں ۔ خوان اور اختر شاری میں اُن کی را تیں کلتی ہیں ۔ خوان اور اختر شاری میں اُن کی ودے ۔ بزرگو کی اوب کوئ بات اُن کی اصلیت کی منیں ۔ قسمیں اُن کی جھوٹی ۔ اقرار اُن کے بودے ۔ بزرگو کی اوب

شوہر کی عزت صرف تب ہی تک ہے جب تک اُن کی رائیں اپنی راے کے مطابق موں ۔ ذرا اختلات کر و بھیرنادل خوانی کے جو ہر د کیھ لور ناول خوانی نے ترکیوں ہی ج خباشتیں میدا کی ہیں ان کے ذمہ وار اس قدرنا ولوں کے مصنف شیں ہیں جس قدرار کیوں کے باپ اور بھائی ہیں۔ ملک میں گندگی اورسٹڈاسیں ہواکریں۔ لیکن جوائن کو اپنے وایوان خانوں میں لاتے اور منگواتے ہیں وہ ہیں موجدادربانی اس تمام اخلا فی ننفن کے جوٹا دل پڑھنے سے بیدا ہوتا ہے \* ہم نے ارادہ کیا ہے کرکیم جون مشافشان وسے انشاء اللہ ایک اجبار الکیوں کے لئے پاکیرہ مصنابين كاشابع كرين جس مين أن كي تعليم اوركتب تعليم ادرط بي تعليم اورسليقه خانه داري وغيرو مصنامین برجست مواکرے - اس اخبار کی اڈیٹر میرے اپنے خاندان کی کوئی اولی ہوگی اور اس افبارمی کوئی صنون کسی مرد کالکھا موا وج نہ مواکر گا۔اس اخبار کے لئے میں اپنے خاندان لی لڑکیوں سے جیسے بڑے بھلے مضمون وہ لکھ کینگی لکھوا وُکھا ۔ فلقت اس برسنا کرے اورجو چلہے کہاکرے۔میراسا نقوینے والے ساتھ دینگے اور حوکوئی ساتھ نددیگا تواللہ تو صرور ماتھ ديية والاس وعلى الشرية وكل المتوكلون به

ہما سے چندور دمندا جاب نے بیعی تجریز کی ہے کہ ایک و فد کوشن کو کے اُردوزبان کے سب نا ولوں کو بڑھ لیا جا سے اور اُن ہیں سے جواجتی اور بڑھنے کے قابل کا ہیں ہوں وہ چھانٹ لی جائیں۔ ہمارے دوستوں سے یوں تھیرا یا ہے کہ اُن کتابوں کو باہم تقریم کرلیا ہے اور ایک ایک دوست چند چند ناول بڑھ کرائس کی سنبت ابنی ربورٹ بیش کرے ۔اس طرح اور ایک ایک دوست چند چند ناول بڑھ کرائس کی سنبت ابنی ربورٹ بیش کرے ۔اس طرح جون میں میں اور ہم اُن کی سنبت ابنی رجوزہ میں ہمار ہو رہ میں ہمار

دینگے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچوں کو ناول پڑھانا چاہتا ہے تو اُن کتب منتخبہ میں سے ہی کوئی ناول بڑھانے چاہتا ہے اور اس طوفان بے تمیزی ناول بڑھا ہے ہے تو اُس کی باکل قدر منیں ہوتی۔ بہت میں جومصنف درحقیقت کوئی ایجی کتاب لکھتا بھی ہے تو اُس کی باکل قدر منیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایچی کتابوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور ایچھے ایچھے نا موں کے دھو کے میں وہ بعض کتابیں منگاتے ہیں اور آخر اپنے کام کی: پاکر ردی میں ڈال دیتے ہیں، وہ ہی کتابیں کبھی کرتی بڑتی ہوں ہے کہ تھ میں جا بہت کہ اگر ہوں کہ ہیں ایر کھر کو نا پاک کرتی ہیں ہیں ایر بیسے کہ اگر ہوں کے انتہ میں ایر بیسے کہ اگر ہوں کے خوا می ناب باپ کوئے ہوگا ہوں کی نشبت کبھی ایسا دھوکا کسی ماں باپ کوئے ہوگا ہوں کی نشبت کبھی ایسا دھوکا کسی ماں باپ کوئے ہوگا ہوں کی نشبت کبھی ایسا دھوکا کسی ماں باپ کوئے ہوگا ہوں کی سنبت کبھی ایسا دھوکا کسی ماں باپ کوئے ہوگا ہوں کی سنبت کبھی ایسا دھوکا کسی ماں باپ کوئے ہوگا ہوں کی سنبت کبھی ایسا دھوکا کسی میں بیت جلد اپنا کام شروع دولی ہے۔ درعمدہ کتابیں تھنیف کرانے والی ہے۔

حال کی تعلیم میں ایک اور سخت قابل اعترام نیر اور ہے کرچونکہ لڑکوں ہیں کافی طور پر تعلیم نمیں تھیں اس واسطے یہ بات لقینی نمیں ہوتی کے مرتعلیم یافتہ لڑکی کے لئے ایسا شوہر بل سکیکا یا نمیں جو اُس کی تعلیم کا قدر دان ہو۔ اگر اُس لڑکی کو بیضیدی سے ایسا شوہر بل جائے جو تعلیم سنواں کو پند کرنے والا ہی نمیں ٹابورا قدر دان نمیں تولڑ کی سخت بلامیں مبتلا ہوجاتی ہے۔ اس باب میں ایک دفعہ ہیں آنریبل سرسید احد نماں سے جو خط لک عقا اُس کو ہم میں درج کرتے ہیں۔

حضل

مجی وشفقی مولدی ممتاز علی حاحب- آپ کا ایک لمبا پریوٹ خطکی دن سے میرے سامنے کھا مواہبے میں اس کے جاب کھنے کی فرصت ڈھونڈ رہاتھا ۔ اس وقت اس کاج اب لکھتا ہوں - میری

نهایت دلی آرزه ب که عورات کومبی نهایت عمده اوراعلیٰ درحه کی تعلیم دی جاوے - مگرموجوده مات میں کنواری عورتوں کو تعلیم دینا اُن رہائت خللم کرنا ادران کی تمام زندگی کو بنج ومصیبت میں مبتلا کردینا ہے۔ کواری اور کیاں تام عربے شادی کے جا ظ حالات مک کے رہ نیس کتیں - اور ندائن کی زندگی بسر ہوسکتی ہے۔ بس صرور اُن کی شادی کرنی ہوگی۔ ہماری قوم کے اڑکوں کی جو امتر وخراب عالت سے دور بدعاد تیں اور بدافعال ائن سکے ہیں دور بداخلاق اور بدط نقیہ اُن کا اپنی جرول کے ساتھ ہے وہ افلرمال مس ہے۔ اس وقت تام اشرات خاندان میں ایک اوکا می نیک جلن اورخوش اخلاق مهذب وأغليم يافته سيس تنطفه كالمجوابني جوروكوا يك ذمين تمكسار سبجت بكل خاندان کے لاکوں کا پیمال ہے۔ جوروں کو لوڈیٹریوں سے برتر بھتے ہیں اورکوئی پر اخلاقی اسی منیں جورة کے ساتھ منیں برتتے۔ اب خیال کرد بے تربیت (ٹل پر پیمسیب عرف ایک حصرت ہے۔ اس کوفود فيالات عده وتهذيب كم منين بي اس لية ان كو اپنے فاوندكى بداخلاتى صرف بقدر ابكر عش کے ریخ ومصیبت میں رکھتی ہے اور حبکہ وہ اپنے قام ممسروں کا یہ ی حال دکھتی ہے آو کمی قدر تلی باتی ہے ادرائس کے ماں باب جب اس کی حایت کرتے ہیں تواس کے دل کو زیادہ تشفی موتی ہے گرجب وہ خودشامیت و درنب وتربیت یافتہ ادرعالی خیال موتویہ تام معلوماتاس كى روح كوبست زياده ريخ وينتم بين اور اس كوزندكى بلاسع جان بوجاديكى رعورات كى تعليم تبل بهذب ہونے مردوں کے ہنا بت ناموزوں اورعورتوں کے لئے آفت بے درماں سے - بری باعث بے کیس ن آج ك عروات كى تعليم ش كومنين كيا- شايد وتربيت يا نتدمودكونا تربيت جوان عورت طف س اس کا کچہ فقمان منیں ہے۔ وہ اپنی تنذیب سے سبب اپنی چروسے عبت کرناہے اوراس کو

مدنب دشایسته بنالیتا ہے۔ گرعورت ایسا نہیں کرسکتی۔ دس وقت دوایک شالیں۔ خاندان ہیں السی موجود میں کہ انہوں سے اپنی بیولیوں کو ایسا پڑھا لکھا لیاہے اور تعلیم کر لیاہے کہ بلاشہ وہ توتی انسی موجود میں کہ انہوں سے لیات ہوگئی ہیں۔ بیں یالفعلی عور توں کو ایسا رکھنا چاہئے کہ اگر اُن سے شوہر مزمز مرحوں تو اُن کو مہذب کرسکیں اور اگر نامہذب ہوں تو اُن کی بیویاں بھی ویسی بہوں۔ فقط اس مرص کا عالم ہے کیجر اس کے کیچے نمیں کہ بچین سے لڑکوں کی بھی جو رشتہ کے لئے منتح

اس مرصٰ کا علاج بجزاس کے کیے تنہیں کہ بچین سے اٹاکوں کی بھی جو رشتہ کے لیے منتخب ہونے کے قابل ہوں الاش رکھی جائے اور اُن کی تربت اپنی نگر انی میں کرائی جاسئے۔ اور رشته داری کا دایره ایسے خاندان برسی محدود ٹیکیا جائے ملکہ اٹس کو وسیع کیاجائے۔اورازگوں کی تعلیم میں اور زیا دہ کوشش کی جائے کہ بحز اس کے اور کو بی علاج ان خرا میوں کا تنہیں ہے۔ مارس زنا ندکے لئے ایک محبس شوریٰ کا ہونا ضرورہے جوزنا نہ مدارس کے قیام کے طربق برغورکرے۔ اُس محبس کی رائے کھیے ہی ہو مگر ہماری رائے میں زنانہ مدارس کا مدارس كورننت كى طرح فايم مونامناسب ومفيد ندموكا حنرورسي كدجو مدرسة فايم بهووه كسى شريف ومغزر گھرکے ایک حصد میں ہو۔ اور بیالیا گھر ہوجس کی شرافت نیک حلینی اور نیک بنتی میر کسی کوکلام مذمو مهميں اميدہے كہمارے ہندوستان كے شهر خدانخ استدائن شهروں كى طرح منيں ہو كئے جن میں صنرت ابراہیم کو ایک نیک شخص سمی نظر نہ آیا تھا اور وہ بجز اس کے کہ آگ سے برباد كئے نباویں اوركسي قابل ندرہے تھے ب

ہاری راے یہ بھی ہے کو محصل فلاح و بہبودی قدم کی نظرے خیراتی کام کرنے والے بت کم ہیں اور جو کام اس امید پرکئے جانتے ہیں وہ او سورے رہتے ہیں۔ بس مزورہ که برصائے دالی اوستانی کوخواہ دہ اس شریف فائدان کی سر سرست ہوخواہ اس فائدان کی المرائی سر سرست ہوخواہ اس فائدان کی اللہ اللہ میں ہومعقول معاوصنہ اس خدمت قومی کا دیا جائے جوائن کی عزت دشان کے شایال ہو۔ بعض مجالس اسلائیہ سنے جو چند مجول گئسب لادار شاعور توں کو کرایہ کے مکا نول میں اوستانی بنا کہ پہنچھایا ہے۔ ہم اُن کو نفرت کی گفاہ سے دیکھتے ہیں ادر اُن کے مکان ادر اُن کی تعلیم ادر اُن کی حجبت کو ایسا نہیں سمجھتے کہ اُس پر فراہجی اعتماد کیا جاور نہ فاء کی ہو بیٹیاں جن کی حجبت بچیاں اُن کے سبر دکی جادیں۔ ہماری راسے ہیں جب تک شرفاء کی ہو بیٹیاں جن کی حجبت عام لوگوں کی لولکیوں کو میسر آئی شکل ہے اوستانی کا کام خود نرکرینگی یہ تعلیم مفید ثابت نہوگی فام فور کرنا ہے موقع ہے ان کی تفقیل اُس ذرائد مدارس کی بافی جزیئات پر اس جگہ بحث کرنا ہے موقع ہے ان کی تفقیل اُس وقت تک ملتوی ہونی چاہئے جبکہ کوئی مجلس علی طور بر کام شروع کرسے و

عورتوں کے متعلق جتنے امور کی نسبت بحث کی جات ہے اتن سب میں بردہ کی بحث نهایت اہم ہے کیا بلحاظ نتائج اور کیا بلحاظ اس امر کے کہ اٹس میں تبدیل و ترمیم کرنا سخت شکل امرہے بردہ حقیقت میں انسان کے لئے خواہ مرد ہوخواہ عورت فطری شے ہے۔ انسان کی نظرت میں اور خصوصاً عورات کی فطرت میں وہ اخلاتی اصول پایاجا تا ہے جو انسانی جاعت کے میں اور خصوصاً عورات کی فطرت میں وہ اخلاتی اصول پایاجا تا ہے جو انسانی جاعت کے تہذریب یا فتہ تمدن میں ترمیت تو کھیل پاکر بیودہ کہلا تا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ انسان محص برمنہ بیا ہوا ہے مگر وہ اپنی ترمیت تو کھیل پاک ہودہ کو شدرت گرمی و سردی مف کو سے نسے کے بیائے بیان کو جھیا ہے بدن کو جھیا ہے کہ دروی کے تبدیل اجزاء بدن کے چھیا ہے بدن کو جھیا ہے کہ دروی کی ترغیب ویتا ہے بلکہ بلا محاظ گرمی و سردی کے تبصل اجزاء بدن کے چھیا ہے بدن کو جھیا ہے کہ دروی کی ترغیب ویتا ہے بلکہ بلا محاظ گرمی و سردی کے تبصل اجزاء بدن کے چھیا ہے بدن کو جھیا ہے کہ دروی کی ترغیب ویتا ہے بلکہ بلا محاظ گرمی و سردی کے تبصل اجزاء بدن کے چھیا ہے

کی خواہش بیدا کرتاہے۔ اصول تہذیب انسان جن کو شرعیت سے کمیں کو بہنچا یاہے اپی ابتدا کا فطرت میں اس دُھند لی صوال تہذیب انسان جو دنہیں رکھتے اور اس امرکے شوت کے لئے کو فطرت میں اس دُھند لی صوال فطرت ہے یہ ہی امر ضرور موتاہے کہ انسان کی طبیعت میں اس السول کا جس کی بنیا دہر و تھکم شرعی قالمیم ہوا دُھند لاسا نشان بٹا دیں۔ در نہ فطرت انسان میں ان ہول کی تعیین و تحصیص و تصریح کمانی ناممن ہے ہو

ہرانسان میں کسی قدر شرمہ دحیا منجلہ دیگیر بھول اخلاقی کے پائی جاتی ہے اورعورات میں خصوصًا اس صول کی فطرتًا زیادہ کمبیل مائی تباق ہے۔ یہ ہی صول وہ بیج ہے جوشرمیت کی ابياري سے پيول پھېل کريروه کې نتيين تخصيص کې فوبسوريشکل ځال کرتا ہے۔ پس جو لوگ برده کوخلاف نطرت اورانسانی ایجاد نصور کرتے اور جن شریعیتوں سے اس کی کمیل کی اُن كوخلات فطرت مجعكر تعدول بتلاتي مين و المحن غلطى ربيس - البنديد وكميمنا سي كربروه سن جوزماند حال میں ہندوستان کے سلمانوں اور یعض ویگر مالک کے ملمانوں ہیں صورت اختیار کی ہے ور حس كيهن ناواجب فيوو ابل يوريه ياسر صاحب الضاف كى نظريس باعث تدليل فرقدانات سجھى جاتى ہيں اش كا جواب وہ زمہب اسلام ہے ياكوئی اور ۔ ندبہب اسلام صرف امس قدر برده کا جواب دهسه جس کو اس سے اصول فطرت انانی کی بناء مکمل کیا اور جوخود فطرات ان کے خالق کی مرحنی ہے۔ گرحیں طرح مذہب اسلام کی صلی تعلیم اکثر صور توں میں بدل گئی یا لوگوں نے اس رعل کرنا ترک کردیا اسی طرح احکام پرددے باب میں حال موا \* كيسے نعجب كى بات ہے كە كو ئى لفظ فرانى يا صطلاح فقتى اسى نىيى حبكوسُ كران تمام خيالا

کامجود فورگاہمارے دل میں آجادے جو لفظ پردہ کے مسننے سے آباب ۔ لفظ پردہ نشن سے جو خیال چاردیواری مکان میں شب دروز دم موت تک محصور رہنے ادرکسی صرورت کے لئے بھی باہر مذکلنے اور نجز ماں باپ بھائی اور شوہراور چند اور رشتہ دارول کے سب سے اپنی آواز اور قدا در لباس وغیرہ کوعر بحرچی پالے کا دل میں یک بخت گذرجا تاہے وہ ججاب یا نقاب یاستر یا جلباب یا خمار سے ہرگز نہیں گذرتا ۔ گویا شویت محمدی ہندوشان کے سے بردہ سے بالکل نا شناسے یہ

مردوں کی نصیلت کے باب میں ہم سے جو گئے بیان کیا چڑکہ وہ نسبت عمل کے زیادہ تر خیال اور راسے کا معا ملہ ہے اس واسطے بجرزائن دلایل کے جو قرائن مجید سے سنبط ہوتی ہیں ویکر دلایل شرعی سے ہم نے گئے تعرصٰ نہیں کیا ۔ مگر بردہ کا سوال معمات رسوم ہندو ستان سے میکر دلایل شرعی سے ہم نے گئے تعرض نہیں کیا ۔ مگر بردہ کا سوال معمات رسوم ہندو ستان ہے اور اس ریم سے امریک شرعی کا رتبہ خال کرایا ہے اس لئے صنور ہے کہ ہم قرآن جیداور صدیث اور فقہ تینوں سے اس مسئلہ بریم ہے کریں یہ

قران مجید کی صرف تین ایسی بی جرده کے متعلق سجی جا ملتی بی بیلی بیت ، دووری قل ملکومنین بغضومن ایسا دوری بید خطوا سے جس بی فرایا بیت که ایما ندارول کوکم وست فرجیم دلا الک له وان الله خبیر بها بیصنعون که وه این آنکومیس دراینچی کعیس اور این شرکا بیز و فل الله و منات فیض مین ایسادهن و فیظن کو محفوظ رکھیس که اس میں این کے لئے پاکنرگی فرجیمت و کا بیدین زینتھن المحاظ برومنها و سے - الندکو این کے ہر ایک کام کی خرب ولی میں بین نینتھن ایما ندار حورتوں کو بھی کہ وے له وہ بھی این آئیس

الالبعولية ن الرابع المنابع ا

یا ایسے مردوں پر چو کمیرے ہیں اورادُر کچھ غرص نئیں رکھتے یاان لاکوں پر چوعور توں کے بھید نئیس پہچانتے اور عور توں کو اپنے پانوٹ زورسے مار کر نئیس چلنا چاہتے تاکہ اُن کا چھپا سنگار معلوم مود \*

پہلی آیت ہیں مردوں کو ہدایت فرمائی ہے کدوہ اپنی نظر فرانیجی رکھیں اور پاکباڑی اضیار
کریں۔ دوسری آیت میں اُنٹیں الفاظ میں وہ ہی گام اُنٹی قدرنظر نیجی رکھنے اور پاکباڑی کا حورتوں
کو دیا گیا ہے۔ بیمال تک قوص قدر گاکھ شرم وصاء و پاکباڑی کاعورتوں کو دیا گیا ہے اُنٹاہی
مردوں کو دیا گیا ہے۔ کوئی خاص بردہ عورتوں کے داسطے تجویز نئیں کیا گیا ۔ لیکن چونکوروں
مردوں کو دیا گیا ہے۔ کوئی خاص بردہ عورتوں کے داسطے تجویز نئیں کیا گیا ۔ لیکن چونکوروں
مردوں کو دیا گیا ہے۔ کوئی خاص بردہ عورتوں کے دوسطے تجویز نئیں کیا گیا ۔ لیکن چونکوروں
مردوں کو دیا گیا ہے۔ کوئی خاص بردہ عورتوں کی حرکات ایسی بنیں ہوئی ہیں گیا اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کی حرکات ایسی بنیں ہوئی ہیں گیا اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کی حرکات ایسی بنیں ہوئی ہیا اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کی حرکات ایسی بنیں ہوئی ہیں اُن اُن حرکات سے اس پوشیدہ
کہ اُن کی زمیت یا آرایش جو دوسرے آدمی کو بطا ہر نظر ہنیں آئی آئی حرکات سے اس پوشیدہ
زمینت کی خابیش ہو۔ عرب کی عورتیں اپنے گریبان کھکے رکھتی تھیں اور چاک گریبان سے رہنے نظر آتا رہنا تھا جو موجب سخت بیمیائی کا تھا۔ اس بے جیا تی کورو کئے کے لئے گریبان اس

دوید دانے بعنے اُن کوچھپانے کا تھکم دیا گیا ہے۔ بھر فرما یا کہ اس قسم کی نایش صرف شوہریا باپ یا دیگرموم رشتہ داریا نوکر حاکر یا کم عمر ستجوں کے روبر و جا بزیہے۔ اس حکم میں جو باتحضیص عور توں کے لئے سے دو امور قابل عور میں اول بیکہ شوہر و دیگر می رم کے سواا درکسی کو پوشیدہ حسن یازیب ورینت کھول کروکھانی منوع ہے۔البتہ جس قدر فود مخوط اسر فطر آتی ہوائس کا نظر أنا ہرشخص کے روبروجا بزہے۔ دوم بی کہ گھرول میں چونکہ اس قسم کا تکلف درستی لباس کا ہروقت قائم منیں رہ سکتا جیسا با ہر تخلنے میں کیا جاتا ہے اس سلط تؤکر چاکروں کے روبر دھی يتخلف كى سخت يابندى معاصبے بد دوسرى أيت سوره اخراب كى ہے جس ميں عورتوں كو فرما يا كەتم اپنے گھروں ميں مھير و وقران في بيوتكن لا تَبْرَعبن تبرح اورص طح ايام جالميت بين وكهات بيرك الحباه الدك الاحزاب كاوستورتها أسطح مت وكعاتي ييرو- اس آیت میں صرف زمانہ جا ہلیت کی ہے جیاتی ویے شرمی کوکھورنتیں سنگارکرکے اکھاڑوں میں جابیں اور بے حیائی کے استعار طرحتیں منع فرمایا ہے اورصات طا ہرہے کہ گھریں عظرت کا جو ذکرہے وہ ائس آوارہ گردی زمانہ جاہلیت کے مقابلہ میں سے اٹس کا بیمنشاء ہرگز نہیں جا صرور تول کے لئے بھی گھرسے خلناممنوع ہے بے شک شریعین حیادار عور تول کو ایسے نایاک ميلون مِي سِرَكِز منين ها ناچا ہے گئر کھيرنا چاہئے۔ اس آيت ميں صرف ديا معابليت کی آوار گی کوروکا گیا پر دہ سے آیت کا پالکل تعلق شیں ہے۔اس آیت سے پیننیں کلی ہے لہ ایام عاہلیت کی سی نمایش کے بغیر اور ہمایت شریفانہ طور پر ِحرورتًا عومات کا با سر کلنا منوعی،

نه به کلتاہے که غیرمحارم رشته داروں کا گھرول ہیں آنا ادرعورات کا اُن کے روبر و ہونا ممنوع ہے۔ اوران دونوں امور کا جواز سورہ نورکی آئیت مرکورہ بالاسے ثابت ہے۔ بڑاقطعی شبوت اس امر کا کہ اس آیت کو بردہ سے کچہ تعلق نہیں ہے ہیہ ہے کہ رسول خداکے اخیرعمد تک ازواج مطهرات ابینے حوالج اور نماز اورعیدین کے لئے برابر با ہر بھراکر تی تھیں۔اگر گھرمیں تھیرنے کا تھکم دینے سے ہردم ادرسرآن گھریس طیرنا صروری ہوتا ادر حوائج صروری کے لئے باہر جانا جایز نہ ہوتا تو ارواج مطهرات بابرکیول نخلاکرتیں حصرت عایشہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عرقیہ في سوده بنت زمعه كو بام محيرت وكيدليا تفا ادراس طح بجرف يرا معتراص كيا ده جناب رسول فذا کے پاس دابس آئیں اور حال عومن کیا- آپ اس وقت حضرت عایشہ کے جمرہ میں کھانا کھا ہے تحد آپ ف فرایا کدانشد اجازت دی ہے کہتم این صروری کاربار کے لئے با بر کلا کرو-ا ذن الله لكن ان تغرجن لحوالمجكن على بذالقياس أتخفرت صلع كم حرت عايشه کومبشی ازبگروں کے خاشا د کھلانے کا قصہ شورہے ادرکتب مدیث میں دیج ہے کو اس کی تنبت المم اودی نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت حضرت عالینہ صغیرس بھیں اور ملوعت کونہ پہنچی تقیں اور یہ تب تک پروہ کا تکھم نازل ہوا تھا۔ گریقیناً امام صاحب کا پیرفیال صحیح نہیں ہے یہ واقعہ میزیں وفد مبنے کے میرکاہے - اور دفرحبشہ کے پیٹیے کا زمانہ ارباب سیرنے سٹنہ بهجرى لكهاهي - كمرسط نه بهجري مي حضرت عايشه كي عمر سوله سال سيمتجاوز بهي اور اس قت اَبْت محاب ازل مُوْکِي تھی پ يهاں يہات بھي بيان كرنى صرورہے كه يہ آيت عورات عام اہل اسلام برقابل اطلاق منیں

ہے بلکہ اس آیت میں خطاب خاص ازواج رسول خدا صلعم کی طرف ہے جبیا کہ اس سے پہائیت سے ظاہر ہے جنانچ ہم دونوں اُنتوں کو بیال تکھتے ہیں۔ خدانعالیٰ فرمانا ہے کہ اے نبی کی عور تو۔ بإنساءالنبى لسستن كاحدون النساء تمهرعام عورت كي طرح نثيل مو-اكرتم بربهركار ان اتقتية فا المغضف بالقول فيطمع موتواس طرح دب كرمات مت كهوكم بشخص الذى فقلب مرحنى وقلن قدولًا معرومًا له الريس كعوظ مواس للج بيامو تم مقول ال وقرن فى بيونكى ولا تبرحبن نبرح الجاهليه ألهود اور اپنے كھرول مي تھيرو اور جالمية ك الاولى لا الاحزاب وكمان يورن كاوستورترك كروب بالهاالنبى قل الازاحك وبنتك ميرى أيت يمي سورة احزاب كى بحمال ونساءالمؤمنان يدنين عليص صحابيبهن فرايلهدكدا منى ابني بيبول اورايني بيليول ذلك ادنى ان يعرض فلا بو خرين له الله قا الورسلما فول عور تول كور وس كدوه عاورين م ار نیچے تک لٹکالیں ۔ اس سے وہ غالبًا پیچانی جائینگی اور پھیران کو کوئی ایذا مذد کیا ۔سورہ احزاب مينيس نازل موی ہے۔ زمانه نرول سوره احزاب میں سیندمیں اسلام کا بوراتسلط نہ جواتھا اور مسلمان باشندوں کی آزادی مجز بیودیوں اور منافقوں کے قول د قرار کے جے وہ ہروقت تو اُر كيته نقع اوكسي قافون كى حفاظت مين زعنى -اس وجه سي ملمانون كوكفا يستطع طح كى اينتاب ہے جا پہنچتی رہتی تقییں ۔ چنانچوایک تکیف پیجی تقی کہ بدیعا ش لوگ سلمانوں کی عورتوں کو مدینہ میں بعیرا اور ٹوکتے اور دق کرتے رہتے تھے۔ منافقین جوظا ہرمیں اپنے تئیں مسلمانوں کادرست ظاہر کرتے تصملانون كى عورتون كودق كرك ك بعديد مذركرديث مصاكرتهم من بهجانا ننس تفاكريا تهارى

عورتیں ہیں۔ لاچا سلمان عورتوں نے شر کا کفانا جبوڑ دیا اور پیخت باعث کلیف وج کا ہوا۔
اس پر ضا تعالیٰ نے تحکم فراما یک وہ اپنی چا دیں کسی قدر فتیج تک لٹکا کر آئیں جا میں اور وہ اس شریفا نہ وضع سے جس کا عام طور پر سب کو تکم وے دیا گیا با سانی شناخت ہوجا یا کر بنگی کہ بی فاتونا تا اہل اسلام ہیں اور بھر منافق سالے نے باز رئینگے۔ پس اس آیت کو بھی غیر محارم کے روبر وہو کے جوازیا عدم جوازی عدم جوازی تعدم کی این سے بلکہ منافق جو عدم شناخت کے بہا نہ سے سلمانوں کی مورتوں کو ساتے تھے اُن کی ایذاء سے بچنے کے لئے ایک خاص شریفا نہ وضع سے جر سب کے لئے بطور علامت ہو تحق اُن کی ایڈاء سے بچنے کے لئے ایک خاص شریفا نہ وضع سے جر سب کے لئے بطور عمل مات ہو تھے اُن کی ایڈاء سے بچنے کے لئے ایک خاص شریفا نہ وضع سے جر سب کے لئے بطور عمل میں اُن ہے جوائے اس کے کہ اس آیت میں گھیں اشارہ تاک سے بہدوہ کی تاثید ہو حالت ایڈاء یا ہی میں بھی بلانقاب وغیرہ جس کا اس آیت میں گھیں اشارہ تاک سے بچرہ سے بسے جرائے کے اور کے کہ اُس سے بچرہ سے بیانٹرط اس امر کے کہ اُس سے بچرہ میں جو بسے جائے کے اور کو اس طرح اور ٹرو کر کہ وہ کسی قدر لگی رہے بار شرط اس امر کے کہ اُس سے بچرہ جو بسے جائے باہم رخطنے کی اجازت دی گئی ہے بھ

جو آبتیں ادپر مذکور موئیں ان کے سوا اور کوئی آئیت قرآن مجید میں پر دہ کے متعلق نمیں ہے۔
پس قرآن مجید اگر جواب دہ ہے قوصرف اس قدر پر دہ کا ہے جو ان آئیوں ہیں بیان ہوا اور جو سراسر
مطابق عقل و فطرت انسانی ہے۔ قرآن مجید اگن خرابیوں کا جواب دہ نمیں ہوسکا جن کا موجب وہ
پر دہ ہے جس کا اشارہ مک کلام آئی میں نمیں ملتا اور جس کے موجد صرف سلمانان ہندوستان ہیں به
قبل اس کے کہم فرآن مجید کی مجت خری ایک اور آئیت کا بھی فرکر کرنا مناسب ہے جس کو
مکن ہے کہ کو گوئی فلطی سے پر دہ کے متعلق مجھیں۔ ہماری مراوسورہ احزاب کی ائس آئیت سے
مکن ہے کہ ان خوایا ہے کہ جب تم کوائن رعور توں ) سے کوئی چیز مائلنی ہو تو پر دہ کے جب جو گوئی ویز مائلنی ہو تو پر دہ کے جب جب

واذاستلموهن متاعًا فسئلوهن من اسم مالكوركديد امرتمارك المرأن عوتول وراء حجاب ذ نكواطم لقاد بحورة الدين كي كي ولكي ياكيزكي كاموب ب- ياتيت اول توازورج مطهرات بيغير فداسي متعلق بحبن كى نبت فدا تعالى في عام عورات سيعالموه م احکام دیے تھے جنانی اگلی تھیلی کوات کے ٹرصف سے بخوبی ثابت ہے۔اس کے علاوہ یرایت تعلق رکھتی ہے اس تھکم سے جس کے روسے بلااجازت پنجیر خداکے گھر ہیں جانے کی ممانفت ل گئے ہے اسی معنون کا تھکم جلد اہل اسلام کی نسبت سورہ بزرمیں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے ماايماالذين أمنواكا تدخلوابونا غيهوتكم كداك اياندارلوكوايث كمرول كسوااوركرو حتى تستأنسو وتسلمواعلى اهلها مي وافل نبونا وتتيكد اجازت نالي لوادركم والكويفير الكولع الكوتذكرون - فان لع اواول كوسلام ذكرلورية تمارت لي الصاحة لحبد ونيها آحدًا فلاندخلوها حنى بؤون شايرتم ضيحت عال كرو- اكرتم كوريك كونياو مكعوان قيل ارجعوا فالجعوا هواذكى لكع اتوجب كمتم كواجازت زمل النامين وأل مو- اور اگرتم کو دابس چلے جانے کو کہا جادے تو تم واپس چلے جاؤ کر بیتمہارے لئے بیند میں ، سب آدمی مرد ہوں یا عورت اپنے مکان پرجب کوئی غیر شخص موجود نہ ہو ہے تکافی سسے رہتاہے اور اس طور کی پابندی لباس کی المحوظ سنیں رکھتاجس قدرغیروں کے روبروکرنی ٹلی ہے۔ اسی صورت میں غیر آدمی کا بک سخت ملا اطلاع حیلا آنا اورصاحب خاندکو ملاقات کے لئے تيار سوائ كى مهلت مذوينا مهيشه خلاف تعذيب اورموجب حرج اورموض اوقات مخل يرده شرعى موتلہے۔اس واسطے اس طح بلا اجازت ایک دوسے کے گوس جلا کی مانعت کی گئ

46

اسی طح کا تککی پنجم برخداصلعم کے گھومیں داخل نہونے کے باب میں سورہ احزاب کی آیت ندکورہ صدریں دیا گیاہے اور اُس کے ساتھ یونوایا گیا کہ اگر کوئی چیز گھریں سے منگانی طلق موتويره و كي يجهي سه منكالو- يعني جب كهريس الماقات كي نظرس مانا منظور مي ننيس بلا عرف لوئی چزیینی ہے توتا مرکمروالوں کواطلاع دینا کردہ سب ملاقات کے لئے بھاظ درستی لباس وغیرہ تیا رموعائیں کیے صرور منیں ہے اور ذرا ذراسی چیزکے لئے گھروالوں کو کھڑی گھڑی اس طرح تخلیف دیناکیا مصل بہترہ کے گھر کی عور تیں جبرحال میں ہیں اُسی میں رہی تم پردہ کے یتجھے سے جینیر مانگنی ہے مانگ لوعموًا شخص کو یہ امر بپیش آنا ہے کہ گرمی کی شدت کے وقت پکسی کام میں صرسے زیادہ مصروفیت کی وجہ سے گھریس عورتوں کویہ خیال نہیں رہنا كدائن كے سرمر عليك طور پر دوستات يا بنس - يا بوج مازلت ياكسي اور باعث سے دہ اسي ارداد كى كے ساتھ اسپنے كھريس ليشى موئى ہيں كەغىركے روبرو وه ازادكى جايزىنىس بوسكتى ايسى صورتوں میں اگر مردار زمکان میں چیز آدمی تمیع موں جن کے لئے کمجھی یان کے واسطے اور کبھی یا بی کے داسطے اور کمبھی حقد ماکسی ادر شے کے واسطے کسی مردکو اندرآنے کی صرورت پڑے تواب کس قدر دفت ہے اگر سرونعہ وہ شخص اندر آئے کی اجازت طلب کرے اور سربار کھر کی ب ورتس مودیان قریند سے بیٹیس اس سے بہترہے کدوہ پردہ کے باہرسے جو کھ مالکنا ہو انگ کے + يهال كه جو كي سمن لكما وه اس تفسيركي بناء بر مقاجهم خود الفاظ قرآن مجيد كسيحقة

میں اب یہ دکھا ناچاہتے ہیں کہ ہارے علما وفقہ حن کا خاص کام قرآن مجیدے احکام کا استباط کرناہے اس باب میں کیا تکھتے ہیں۔ فتا وی عالمگیری میں بردہ کی بحث کو نهایت تفضيل كے سافقد لكھاہے اور اس كوچا رصوب ي تقسيم كيا ہے - اول مرد كامروكو وكھنا-وي عورت كاعورت كو دمكيمنا - سوم عورت كامر د كو دمكيمنا - جهارم مرد كاعورت كو دمكيمنا مهلي تين صور يو میں اکھا ہے کہ جس قدرصہ بدن مابین ناف و زانو کے ہے اس کا و کیسنا ناجا پزہے-اورموت چهارم كے بچر مايراقسام كئے بيس اول مردكا اپنى بى بى ولوندى كود كيمنا ـ ثانى مردكا اپنى ذوات محارم كود مكيصنا ثالث مردكا جبنبي آزا دعورت كو د كبيمنا - رابع حر د كاغير كي لونثريول كو د مكيمنا يهم صورت اول ورابع كوبيان كرناغير صروري مجتنع بير مصورت ثاني يضف ذوات محارم ك دیکھنے کی سنبت فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ ذوات محارم دمثلاً مال ببن وغیرہ) کی امانظره الى دوات معادمه فنقدل فابرى اورباطى زينت كمقام كووكيفاجايز يماح لدان ينظر منهاالى موضع زينتها إداده يمس وسروبال وكرون وميد كان الظاهرة والباطنة وهي المراس والمنتسع في زور بيوني بيتلى - ينتلى - ياول - ييره به والعنق والصدر والاذن والعصد و صورت ثالث كى نبت قراوى عالمكرى الساعد والكف والساق والرجل مي لكما ب كه البني و رور كى طوف نظركن کے باب میں ہماری براسے ہے کہ اُن کی زیت اماالنظرالى أكاجنبيات فنقول أظهرى كم مقامات يفي يهرو اورتيلى كالون يجوزالنظرالى ملينع النهبة الظاهرة انظركنا جايزب - (وخيره من اي طح لكم)

منهن وذالك الوجه والكف فظلهر اورحس ك الوصيفة رم عدوايت عن ابی یوسف ان معون النظر سے مردی ہے کہ اجنبی عورتوں کی بانہوں کی الل ذراعيها ايصنًا عند العسل طون بي وكسى جزك وحون ياكا فيركفني المون نظر كرناجا يزسيه لاباس المجل ان ينظر من امه و کير فياوي عالمگيري مي لکهاسي ابنتهالبالغة واخنه وكلذات عجم كراكافرة كالمسلمة يعين كافرورت ادرسل مندالى شعرها رصدرها وراسها عرت كايكال عكم ب- فاوى فاقى وتديها وعضدها وسافها ولاينظ إلى من دوات عارم كى طوت نظر كرك ياب ظهرها ويطينه او لا الى ما بين سرتها الى اس يو تعصاب كري مضايقة نبي كراوى اين مال اوربالغ بیٹی اوربسن اورسروی محرم کے مالا بكره النظر إلى جالا بأس بان يمس ألل عيماتي سرديتان - بازو- يندل كاطر بلاحايل بلامتعوه الاالاجنبية فاند افؤكس مكراس كيشت اورثكم ادرابين

الرواية كذا في الذخيرة ومروى الحسن كي ب كه جنبي عورتوں كے إنوك كي طرف نظر عن ابى منيفة يجوز النظر الحاقدمها الزائمي جانزے ادر انتين سے ايك ورروا الصَّاوف رواية اخرى عنه قال الم يجوز ميري ب كرأن ك قدرو كى طرت نظ النظرالى تدمها وفى جامع البرامكه أزناجا يزشين اورجامع البرامك والولو والطبخ

ان نجاوزالكية

٧ باسبالنظر إلى وجهها وبيكه المس انات وزان نظرة كرس بد

لا يجويران بنظر الرجل الى الاجنبية مير أكيم كراشي فياوي من لكهاب كم الاالى جمها كفينها كقعالة تعالى لا جرج مورت كي طون نظر كرنا يُوانهين سُك ببدين زينتهن الاما ظهر منها - جمركو بلاكرات مس كرفيس مجي كيم مطايقتني قال على وابن عياس دمنى الله عنهما ابشرطيكمس كرفي مين وبش برنه و كمريكم جنبى ماظهرمنها الكحل والخالتع والمراج اعورات متعلق نيس كيؤنك أن كحيرب كو موينعهماوهوالوجه والكف كمان المراح أوكمفنا توجايزب كرحيونا كروهب بالزينة المذكورة مواضعها ولان في برايدين اس ملكويون لكما بي كمايز ابداءالوجه والكف ضرورة لعاجنها انس كمرد مبني عورت كابرن سوائة جمره اور الى المعاملة مع الرجال اخف أو بتيلى كے وكيد كيونكد الله تفالى نے فرمايا ہے ك اعطاءًا وغير ذلك وهدا تنصيص عورتي رين زينت بجزاس قدرك وكملى ربي علے ان کا بیاح النظوالی قدم کا ہے زوکھلاوس علی اوراین عباس تنالند وعن الجينيفة فانه يباح لانفيه عنهاك كهاب كفلي زينت سرمه اورانكنتري بي لعض الضرورة وعن إلى بوسفة اوران سروادان كى جدب يعفيه اور انه بباح العظر الى ذراعبها اينما التيل مطح زينت سے مراد زينت كى مكر ا لاندقديد أمنها عادة فان كان اوراس كم كى وجديد كرجر واور الق كالولغ كا يا من المشهوة كابنظر الل كا عزورت رسى ب كيونكم دول كيم ووي وجمها الالحاجة في الينوغيره معالات كي عاجت يلقب اسكُّ

الظاهران المقصود من نقل قول ينفس بهاس بات يركه اجنى عورت كيانور على دابن عباس همهناانما هوالاستذلال كادكيف جايزنسيس، ورا مام الوصيف ره على جوازان بيظر الرجيل الى معيد الاجنبية اسدروايت ك ياول كا وكهنا مي عايزي وكفها بقولهما في تقسير قولد تعالى الاما اليوكدائس مي مي يُحدث مُحي مرورت ب ادرامام ظهر ومنها فان في تفسيره اقواكاً من الوليرمث روكا يتول سيك اجنبي عورت كي المصابة لايدل على المدعى هي التأسيم بابول كا ديك البي عابرت كيوند عادةً وه عي سوى قولهمالكن دلالته تفهماعلى ذلك كفلى بتى بس بيكن أكرم وشوت سے ماموں غیرواضح ایسنًا اذالظاهران موضع منبوتوضورت کے سوا جنبی فرت کے جرہ کو الكحل هوالعبن لاالوجه كله دكذاموضع بجي ذريكه ي الخاتعهو الاصبع لاالكف كله والمدعى ماحب فتح القديري برايدي أس جوازالنظرالى وجه الاجنبية كلدوالى اسدلال يرج قول على وابر عياس مغالله عنهاسے کیا گیا ہے سخت مکتہ چینی کی ہے جنانخہ كقهما بالكليت ا-انامراة عرضت نقسها على رسول الكهاب كم فابرت كداس مقام برعلى اوابن

الله صلى الله عليه وسلم فظر عباس كاقول نقل كرين مع مقصور ب كه الحديث المعلمة الخديث مع أن كاقول الحديث المعلمة الخديث المعلمة الخديث المعلمة المعلمة

رسول الله صلى الله علية وسلم المردكو اجنبي ورث كاجره اور كاته ديكه البيت

وعليها شاب رقاق فاعرض عنها الموكداس أيت كي تفييرس صحابك متعدداقوال رسول الله صلح قال باسماءان المواة بي مرعلى اور ابن عباس ك تول كسوا اذابلغت المعبض لمديسالح ان يرى اوكسي قول سے وه طلب مال نس برتا اس كا مخاالاه فاحه فأواشار الى دي كفيه أبت كزايمال مطلب ب- يكن ان كاتول مي م- ان فاطمة رضى الله عنها لما ناولت استدلال طلوبرك لي عفرواض ب كيونك فل برب احداسيها بلالا اوانساقال دايت كفي أكسرمكى عكد آنكه سي فدك كل جروادراسي طرح فلقة قسراى قطعته فعل علم أنكثرى كى جكد الخيال بن ذكاكل القر - اورج امر اندلاباس بالنظرالى وجدالمواة أبتكرناب وهيب كرجبني ورتك كل تيره اوركل تبيلي كى طوف نظر كرنا جايزى يكرم احب وكفيا-عن سهل بن سعدة قال جاء سلمات فتح القدير كاس كتيمين كرف سي ينشابنيس الميسول الله صلح فقالت يارسول الله كراجني مورت ككال جرو اورتبيلي كاوكيسا ناجايز جئت كاهب الدنفسي فنظر اليها أابت يا والع بلامرت يرب كراس ابس سول الله فصعد السنظم و على اور ابن عباس كقول ساسلال ارنا خوب سني ہے۔ چانخد اکنوں نے خور آگے صويد مخارى عن الحصويرة قال خطب رجيل على كريّن اماديث سه استدلال كرك اجبى الى امراة فقال النبى صلح إنظر البها عورت كالم جره اوريتيلى ك ويحيف كاجواز فان فى اعين الا نصا سنسيتًا الابتكياب يهلى مديث بي و انول فيكمى

ہے بیان کیا گیاہے کر ایک عورت نے اپنے عزالمخيره بن شعبه قال خطب التي رسول الشصاعم بيبي كيا-بي آپ فاس الحامرة فقال لى رسول الله صلع عل كحيره برنظري اورأس كى طوت بنى ونت نيام نظرت اليها فلت لا قال فانظر فانه الهدوري مديث يه م كاساء بنت ابوكم احى ان بدم سنكما ونسائي- ترمذى) اباريك كرر ين بوق على رسول الترصليم عن جابرين عبلا لله قال قال ولي إس آئ رسول الشرى معرك ايناتسنداس كي الوث الله صلى الله عليد وسلم اذا خطب ونكع سع عيريا اوركماكدات اساء جب للى بانغ المراة فان استطاع انبينط والى ما بدعوه الموج عُرَّة مناسب سير كداش كابدن سوائر الى كاحها فليفعل فخطبت جاريةً اسكاوراس كو رُمنه اور القرى طون الثارة نكنت اتخباكها حنى رئيت منهامادعاكك نظراوع.

نى الى كاحها وتنرديجها - سارجب فاطرين الدعنما ايناكوئي سابينا ظاهل المساديث المبيعوز التظراليها المال ياس كودتيس توبلال ياس كماكرتم سواءكان ذلك باذنها امركارنيل أدبير حفرت فاطركا انتها ندكا كراسا ملومهوا الراعفاء بس ثابت مواكه عورت كے منداور ماتھ

الارطار) -

قدونع الخلاف في الموضع الذي أكى طرت نظر كرفيس مي مضايق نيس بعه يجوز النظر المهامن المخطوب فذهب يروايات وعام طرر منداور عقك كك الاكثر المان يجوز النظر الى الحجه الهنك جازيري - ان كالاده وهرواية

والكفين - وقال داود بجو زالنظر الى ابرين سي كلح كراده سعورت كوركينا دْ مرف جاير للكستخب ألبت بوللسيد يهى روايا

المرت سے ہیں -ہم اس عکد صرف تین عاداحارث

جسعالبان

ریل الاوطار)

كاذكركرة بن-

ستخضرت صلحم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ یا رسول التّذمیں اس لئے آئی مہوں کہ اپنے تئیں آپ کے سیر دکروں۔ آپ نے اس کوخوب دیکھا بھالا۔ بخاری

ایک شخص نے کسی عورت سے خواستگاری کی انحصرت نے فرہا یا کہ اٹس کو پہلے دیکھ ہے کیونکہ الضار مدينه كي أكلمول مي كجيد عارصة بموّنا بيع - مسلم و نشا في

مغیرہ بن شعبہ نے کسی عورت سے خوامتا گاری کی آپ نے فرمایا کہ اُس کو دیکھ بھی لیا ہے اس نے کہانیں۔ کہا پہلے و کھو لے تاکہ تم میں الفت زیادہ ہو۔ سانی و ترمذی

عابر كفته بي كرسول الله ن فرايا كرحب تم كسى عورت سے خواشكا رى كرد توحتى الامكان

جس وصف کے طالب ہوائس کو دیکھ لورچنانچہ میں فےجب ایک عورت سے فواشکاری کی تو اس كو دمكيها كرّا غفايها ل كك كدمين في اس مي وه وصعف ياليا حر مجيم مطلوب تعابد

ظاہراحادیث سے پیکلتاہے کہ عورت کو د کمینا جایز ہے ۔غواہ اس و کیفنے کا علم عورت کو بويانهو يثل الاوطار

اس امریں اخلاف ہے کجس عورت سے خواشکا ری کرنی ہوائس کے جبم کاکس قدر حصدو کیمنا جایز ہے۔ زیادہ ترسیلان راے کا اس طرت ہے کہ مرت مندا در دونوں جمعے دیکھنے جازیں۔ گردادو کے کہاہے کہ اُس کے تام مبم کاد کھنا جائیہ۔ بیل الا وطار
جس قدر آیات قرانی اور روایات فقی اور احادیث اوپر مُرکور مؤیمی اُن سے
احکام ذیل حامل ہوئے عورات اجنبہ کا بردہ جر شفقاً ازردے شریعت ثابت ہے وہ یہ ہے کہ
ا - چہرہ اور ہاتھ کے سوا تام مجھ چیایا جائے۔ امام البحنیف کے تزدیک پاؤل کا پردہ
صزدر نہیں۔ اور امام ابو یوسف کے نزدیک جن کی راے پرتمام تفی لوگ فتوی دیتے ہیں
عورات اجنبیہ کی باہیں بھی بردہ میں واغل نہیں ہو

ار اگر کوئی شخص مغلوب الشهوت ہو تو وہ عورات اجنبیہ برِنظر نہ کرے یہ ملا ۔ اگر کوئی شخص مغلوب الشہوت ہو تو وہ عورات اجنبیہ برِنظر نہ کرے یہ ملا ۔ اس باب میں عورات اہل اسلام و کفار کا کیسا سال کے کہ نبت جناب بغیبہ علیہ السلام کے ارشاد کے دوافق زیادہ ببندیدہ ہے۔ ارشاد کے موافق زیادہ ببندیدہ ہے۔

بہلے کہ کے روسے ہندوشان کی عورات اہل اسلام کا وہ لباس بالکل خلاف شرع عظیر تا اسلام کا وہ لباس بالکل خلاف شرع عظیر تا ہے۔ کہ اس میں گرتی اس قدر اونجی ہوتی ہے کہ پاجامہ کے نیفہ اور کرتی کے کنارہ کے درمیان نہایت بے جبائے سے شکم نظر آثار شہا ہے۔ وہ رجن کی ہشینیں اتنی جیونی ہوتی ہیں کہ امام ابو بیسف کے فتو سے سے بھی جس سے حوث کہ نیوں سے نیچ تک کے صد کے برہنہ ہوئے کا جواز کھلتا ہے اس بے شری کی حایت نہیں کی جاسکتی۔ علاوہ اس بے نشری کے جو بازووں اور بیٹ کی برنگی کھلنے سے مقصور ہے سب سے جاسکتی۔ علاوہ اس بے نشری کے جو بازووں اور بیٹ کی برنگی کھلنے سے مقصور ہے سب سے بڑی آفت جو مہی وکھنو کی عورات پر آئی ہے یہ ہے کہ وہ ایسی باریک ململ اور بن زیب اور بنگ

لاباس مینتی ہیں کہ ا<sup>ش</sup> سے درحقیقت شکم دسینہ دمیشت کاحبر کاچھپانا قرآن مجی*سے حرمح*افلا ہر ہے تقریبًا بالکل برہند ستی ہیں۔ بڑے پانچوں کے پاجامے بھی گوبطا ہر بنایت پر دہ کی چیز ہیں نگرایک طرح مخل شر ہوتے ہیں بینے بہت بڑے ہوئے کی وجہ سے بغیراس کے کدان کو **انھا کھ**لیں حلنا بيمة نامشكل ہے اوران كواٹھا كرچلنے سے كسى قدر حصد يندليوں كا بربينہ وجا آہے۔ ويمات میں عمومًا دہلی کی ہی بائلی کرتیاں توہنیں ہینی جاتیں بلکہ اُن کی بجائے کرتے پہنے جاتے ہیں گھ ان کے کریبان کھلے رہتے ہی جس سے کسی قدر جیاتی کا بالائی صد نظر آمار ہاہے بغون ہندوشانی لباس عورات میں اُس فکم خدا دنری کی حس کے روسے چیرو ادر اُنھ کے سوا کا حبم ادر پوشیدہ خوبصورتی کے چیاہے کی سخت تاکید فرائ گئی ہے ذرا بھی تغیل منیں ہوتی ۔ اور کچیٹا ننیں کہ اس قسم کا لباس بہننا مالکل حرام ہے۔ یہ بے جیائی کا لباس پنھاکر اُن کوچار دیواری میں قیدکرنا اور اُن کومواے تازہ میں جو صحت کے لئے طبعًا اُن کو اٹسی قدر صرورہے حیں قدر مردوں كوبرقع او ره وكربهى نه تخلنه دینا برا و دره كی حماقت سے راور تور توں رسریح ظلم- ہمارى دانت میں شرعی لباس پینکر اور دویٹہ اسی طرح اور حاکر کدر کا کوئی حصہ رہند نہ رہے کھلے چیرہ اور کو سے ایسے اچنبی اشخاص کے روبروجن پر اگن کے شوہروں اور والدین کو نیک جلینی کا اعتبار ہو اپنے محرم عزیزوں کی موجو دگی میں بشرط صرورت روبر دہرنا لوگوں کے خیال س کیساہی معیوب ہواگم خدا در رسول کے احکام کے مطابق ہے ادر ائس بے جائی سے چگھروں میں رہ کر اباس حرام فربیدسے علی میں آتی ہے بدرجہانے عیب اور بے گنا ہ ہے۔اس علدرآ مرباً کرکوئی شرعًا جزا موسكتاب توشايد صرف يهوك لوك بعبني عورات كواس طرح بابر كلتا ديكه كر نظر بدست اكاكرينك

لراس کا جوعلاج مکن تھا وہ شرع نے حود تبلادیا۔ فاہرہے کہ ایسی صورت میں اگر گنا ہگار ہو<del>نگ</del>ے توخود بدنظ لوك موسك ندكدوه بكناه عورات جوابينه حاجات صروري كونخلتي اورضاكي دي بوني آزادی کو برتتی ہیں۔اس کا علاج یہ ہی بوسکتا تھا اوریہ ہی شرع نے بتایا کہ جولوگ شہوت سے مامول نمبون اور المنيس خوف موكرهم ميساس قدرتميز اورانساسيت منيس سے كرېرالى عورت نو دکھیں اورا پنے فقواے شہوا نی کو قالویں رکھ سکیں توان کو جا ہے کہ اپنے تنٹیں عور تول پر نظر دا نے سے بچاہئے رکھیں۔اُن بدمعاشوں کی خاطرنصف دنیا قید نہیں کی جاسکتی۔ کل کواگر برنیت لوگ دوسروں کا مال دولت دیکھ کرح ری کی نبیت یاطمع ظاہر کرنے لگیں توکیا لوگوں کو منع كيا جاويكاكه وه خلقت يراينے متاع كا اظهار ندكريں - يا اگر چند بجو كے بدمعاش جا ہس كهلوال كى دوكان برست أنكور كا كرمشائ برجيد الرليس توكيا طوايول كوابني دوكانيس بندكروين فيأيت کیوں اُن حزامزادوں کو پلیس میں گرفتار نہ کروایا جاوے ۔معمدٰایکیسی اُلٹی سمجد ہے کہ یا تواس فار اتفاء كەعورتوں كوبا سر تخلفے سے بایں نظر سنے كیا جائے كه دوسرے لوگ دینى بدنظرى كى وجرسے گنه کارا در اقارب عورات گناه کی مرد کار نه تخیرس - اور ما اس قدر بیبا کی که اہل مبنود اورانگریزو*ل* کی بیبوں کو حزب گھور گھور کر دیکھنے سے خود مرکب گناہ ہوں کیا اعانت گناہ ارتاب گناہ سے مجمی برز چیزہے۔شرعیت نے عورتول کو تخلنے کی مالفت کرنے کی بجائے یوٹ کھ دیاہے کہمرو خودان کے دیکھنے سے بجیں اگر اُنہیں خوت بدنظری ہو۔ پس یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ چانکہ اہل منودا ورعيسان ابني بيبيول كوكنكني ديت اور بهارك روبرو آف ديتي بي اس ليميم بر گناہ شیں ہے۔ مشرمعیت کا تھکم ایسی صور توں میں خود مردوں کو نیچنے کے لئے سے نہورتوں کو

مهار گنامگار مون کے خوت سے کھروں میں گھے رہنے کا ۔ اگرتم اپنے تئیل مون التہوت سجهت موتوكياو جهد كرباتي جهان كوفاسق وفاجر جانته موركيابية قابل بقين بهوكرتم جهان عجر کی عورتوں کو پاک نظرسے و کھھتے ہو ہاتی اورسب جہان مرنظرہے-اوراگرتم بھی تی کوگ كى طرح ہو توكىيوں اس كنا وسے بچنے كى كوشش بنيں كرتے ہو۔ كيار سول خداصلىم نے نہيں فراياكہ لک الاولیٰ وعلیک بالثانیہ۔ یعنے جنبی عورت پر مہائی گاہ جا برنہے مگرجب نظر پاک نہ رہے قودوباره تصرًا ويكفف ي الله اسلام ي الكل فلان شريت على ياس كر بجائ اس کے عورتوں کو یردہ نٹرعی کے ساتھ نظنے ویں اور فودائن کو بدنظری کی نیت سے ویکھنے سے بچیں یہ کیا ہے کہ عور تول کو تو کھروں میں سے تخلنے سے منع کردیا۔ مگر خود عور تول کا ماکنا بندنس کیا۔ اور گرجا ول اور باعوں اور سلول میں جاجا کرغیر اقوام کی عورات کوجواک کے لئے مثل این مال مبنول سمے ہیں ٹری نظرسے دیکھتے ہیں کیاست نبوی پر جلنے کے یہی مصف ہیں؟ مسلمان شیخی میں اور سیتے دین کے گھمنڈ پر غیرسلم قوموں کوج جاہیں کہا کریں۔ ہمیں برده کی حقیقت اور ماہیت بتلانے اوراس کا اندازہ مجھ اے نے لئے راماین کے ایک واقعہ سے بہتر مثال منیں می رام چند جی کی بوی سیتاجی کوجب رادن لیگیا تو رام حید رجی مس کی تلاش میں سکٹے اور اینے بھائی کمیس جی کوبھی ساتھ لیا۔ اثناء سفریس ستاجی کے دوزیورجن میں سے شاہدایک کرن بھیل تھا اور دوسراکوئی زیوریا نوک کا تھا راہ میں گریڑے۔ دیا نت داری كاعدت كوفى راكم أتفاكر واحبك إس ايا-اور راجي تكم دياكه زورك الك وتلاشكيا جلئے ۔ چنانچ جسافرد اس گذرتے محے اُن کوده زيور بعرض شناخت د کھايا جا انتقار اتفاق

ایسا مواکدرامجند رجی کاگذر بھی اس علداری میں مواادر آن کے روبر وبھی وہ نیور پڑی ہوا۔ انہو

ایسا مواکدرامجند رجی کاگذر بھی اس علداری میں مواادر آن کے روبر وبھی وہ نیور پڑی ہوا۔ انہو

ان فورگا وہ زیور بہپان لیا۔ مگر بعرض اطبینان اپنے جھیوٹے بھائی سے بچھیا کہ دکھیو بہتا کہ انہوں سے کہا کہ بالو کا ذیور تو

میٹ آن کا ہی ہے۔ میں اسے بخوبی بہپانا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ ان کی قدم بوسی کرتا تھا۔

مگر کان کے ڈیور کی تنبت میں کچھ منیں کہ سکتا کیونکہ میں سے ان کے جبرہ براس دھیاں سے

مگر کان کے ڈیور کی تنبت میں کچھ منیں کہ سکتا کیونکہ میں سے ان کے جبرہ براس دھیان سے

کبھی نظر منیں ڈولی کہ میں اُن کا ڈیور شناخت کرسکوں۔ اس فقرہ سے کچھی جی کاکیا اسلط

درجہ کا انقاء پایا جاتا ہے اور اپنے بیارے بھائی کی آبروا ور ناموس کاکس قدر کی اظاف اس میں ہوں اور سے اس میں ہوں اور سے اس میں ہوں اور سے اس میں ہوں انسان ہیں ہوں سے بردہ سابی ہردہ منہیں ہیں۔

ہماری گذشتہ تقریر دں برچند شبہات پیدا ہونے مکن ہیں۔ پس مناسبہے کہ اُن کوجی بیان کر دیا جاوے اور اُن کا حواب دیا جاوے -

جواب اولًا - اس صرب عصرف شة داروم كى عدم موجود كى بي غير خريم خص كا

سی عورت کے پاس تنمانی میں جانامنع سوا ہے۔ لیکن جب کوئی رشتہ دارمجرم موجو د مرتوائش كى موجودگى ميں خورت كے ليے كسى فير محرم كے روبر دمونے كى حاففت بنيں بائ بباتى ب کم یہ امرموت کی طرح مملک ہے لیکھ مکن ہے کہ جناب پیٹمبر خدا کی عرادیہ ہوکہ برا در شو ہرکے روبرہ مهوين كب اجتناب موسكتاب اتس كانوصرور آمنا سامنا موكاجس طرح موت سة وزنسي بج سکتا اسی طرح عورت شوہر کے بھائی کے روبرو بونے سے منین بچ کتی۔ یا جنی کنے مارے، مر مرئے منیں ہیں بلک رہے بڑے عبیل القدرعلماكا يہى ذہب ہے جياكما حب فتح الماري بي تخريركيا ہے اور فاص نتيج تقى الدين صاحب شرح العدہ كانام يُن كواسے \* فكانتقال الحبوللوت اى لابدسنة الله الله كُوناك شي كريم عن عن بول كيا ولائمكن عجبه عنماكما الذكايان صالمة اصيكه حقيقت مين حموع البيزاين ومرت دور والناول هذاالاخيرالشاخ تقى الدين إيميشكونس كت مكترسككل رشد داران أ فشم ذكوركو كيته بس حن من شوسكاب يا داوا فضحالعده فالالنه وي انفق اهل العامر اللغت المي وفل مي عالانكرير شدورمي ومي س على ان الاحماء اتارب الزوجية كامب أمي جن كروبروعور فكا أنام برس ريس أكر وعمدواخيد ونعوهم ااناظ اماديث ك وهمي شف لي باوي ج عوام میں مشہور میں توعورت کا ان محارم کے روبر دہونا جی ناجائر طریح اج صریحا غاطب، نود جناب بيغمر فداكاطريق على بارے لئے اس إت كاقتلعي شبوت في كداس مديث ك

الفاظ خواہ کیجہ ہی ہوں گرائس کے روسے عورت کو اپنے شو برکے بھائی کے روبر وہونے کی ممانغت ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ جناب رسول خدا کا کوئی حقیقی بھائی نہ تھا کہ اُن کی کوئی بھاج ہوتی لیکن اُن کے کنبہ کے حالات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رشتہ کے بھالی مکھتے تصحبناني زبيرا بن خوام آب كيموني زاد بهائي موت تصد اورآب زبيرك مامون ادبهائي ، و نے کی د جہ سے زبیر کی بیوی کے بسیٹر ہوتے تھے۔ زبیر کی بیوی اسماء بنت ابی کم تقیس جیا کی ہن ہونے کے سبب بھا جے علاوہ آپ کی سالی بھی ہوتی تقییں ۔ بیس اساء سنت ابی بکرکے دونوں رشتے بینی بھا وج اورسالی کے ایسے رشتے تھے جوبھارے آج کل کے مثرفاء کے دشور اوررو اجی شربعیت کے موجب بقت پی خت پردہ کے ہیں۔ اب ہم کو ایسے حالات کی جتم ہے ہے جن سے بدساف طام موجائے کہ اساء رسول خداکے روروبوتی تقیس یا نہیں۔ مربی محنت کے بعديم نجاري مي ايك حدميث يات بيرج سكى روايت كرن والى خوش قىمتى سے خود اسماء ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میرانخاح زبیرسے ہوا۔انس کے پاس صرف ایک گھوڑاتھا اور قالت مزوجني الزبير وماله في الأرض إيك اونث اس كيموا اوركيدال مبلع فيهما من مال کی مماول و کاشتے غیر میں ہی اس کے گھورے کو حرالایا کرتی تی۔ اور ماضح وغاير فرسه فكنت إعلف (نبركي زمين سيحجور كم هيبال ليني مر راهالا فرسه وكينت القال المنوى من الضب عقى - ايك روز ايسا اتفاق بواكم مير على آربي الزبيرعلى أسى معبت بيوساوالنوى التى ادريطليول كا يوجه ميرس مريحاك راهي على رأسى فلقيت رسول الله صلحم رسول الشريل كيَّم-ان كيمراه حيداجاب عي

تداگران كے ساقة سوار موجا بی تو يەتجە كواس قدر شاق مەگذر تاجس قدر تىرا اپنے سر پر بوجە المطاكرلانا مجھے ثاق گذراہے ج

اس حدیث سے صاف طاہرہے کہ اساوجس طرح اور لوگوں کے روبر وہوتی تھیں ای طرح
اپ جبیٹی بغیر خواکے روبر وہوتی تھیں اُنہوں سے کوئی فرق پر وہ کے باب میں اپنے ببیٹھ سے
بغیر خوا اور اور غیر جو موں ہیں بنیں رکھا تھا۔ نہ رسول خدانے کوئی اس قسم کا فرق اُن کو بتلایا
کہ تم اور غیر محرموں کے روبر و تو ہوا کر و اور ہمارے روبر وہونا موت کی برابر خطرا اک ہمیو یا ل
وہمی مزاجوں کے دوبر مسے مجھ بعید بنیں کہ وہ یکسی کوئل سے کہ اُس وقت اساء کے ممند پر برقع
فرا ہو اور وہ کھوڑے کو چرا کر اور بوجھ سر بر اُٹھا کر برقع اور سے آرہی ہوں اور پہنیہ خدا نے
محص بیرونی قرائن سے اُن کو شناخت کر لیا ہو گران وسوسوں کا علاج بجز لاحول پڑھنے کے
محص بیرونی قرائن سے اُن کو شناخت کر لیا ہو گران وسوسوں کا علاج بجز لاحول پڑھنے کے

ادر کیے نہیں یا زیادہ اطینان جاہوتو اس حدیث کو طاحظ کر دجو صاحب فتح القدید نقل کی جداد رحبہ کا معنمون ہے ہے کہ ایک مرتبہ اساء نها بیت میں کیڑے ہیں کر اتب کی خدمت میں آئی سے اور حبر کا معنمون ہے ہے کہ ایک مرتبہ اساء نها بیت میں کیڑے ہے تھ اور چرہ کے اور کوئی آب نے فرایا کہ اے اسماء جب لڑکی بالغ ہوجائے تو اس کوسوائے ہے تھ اور کوئی محت جم کا غیر محرم لوگوں کے سامنے نہیں کھولنا بچا ہے۔ لیس کھوٹنا جائے ہیں کچھوٹاک نہیں کہ اولاً اس حدیث میں جو عالفت ہے وہ عورت کے یاس صرف تنها کی میں جانے کی ہے۔ محرم رشتہ داروں کی موجود کی میں کسی عورت کے یاس جانے کی ما لفت نہیں ہے ج

شید و وهر - امسلمه کی حدیث سے جس کو اصحاب سن نے بیان کیا ہے نابت ہوتا ہے کہ جناب پیغمبر خدائے امم سلمہ کو عبداللہ این مکتوم کے روبرو ہونے سے منع کیا حالانکہ وہ محص نابینا تھا اور فرمایا کہ وہ اندھ اسے تو تم تو اندھی نہیں ہو ب

چواپ - اگریہ بی بات ہے قورت کو مرد کے جمرہ پر نظر دالنی بائل حرام ہوتی۔ لیکن جب متو رات برقع یا جا در اور حکر کہ بہ بی توائن کی نظر اجبنی مردوں کے جمروں پر صور رکھتی ہیں توائن کی نظر اجبنی مردوں کے جمروں پر صور و کہ گئی پڑتی ہے کو مردائن کو ندویکے سکیں۔ بیس وہ ہی اعتراص کے مروتم کو نئیں ویکھتے تو تم تو مردو کو کھتی ہو یہاں بھبی دار د موقا ہے - اور اگریہ اعتراص صحیح ہوتا تو از دوج مطمرات کی سنبت کیا کہ بائیگا جو عید بین میں آتی جاتی تقدیں ۔ اور با ہر اپنے حوائج صردری کو نکتی تھیں اور خان کو بدکا طواحت کہتی تعمیں ۔ اور با ہر اپنے حوائج صردری کو نکتی تھیں اور خان کو بدکا طواحت کہتی تعمیں ۔ کو باتر بھتا اور رسول خدائش نا جایز فعل پرسکوت فرماتے تھے ہمرکز نہیں۔ اسلئے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ چونکہ عبدائش ایمن مکتوم نا بینا تھا مکن ہے کہ اس ب

باس میں بلجاظ سترعورت کوئی ایسانقص ہوجس کی دجست اس کا ام سلمہ کے روبر وہونا نامناسب بجماً کیا ہو جنانج علامه ابن حجرنے شرصیح بخاری میں یہی لکھا ہے کہ عبداللہ فلعله كان مندشى بنكستف ولايسعرب ابن كمتوم كالوئي جزوبدن عرور كملا بوكاجر كى ويقوى الحجاز استمار العسل على جواز خرج اش كوبوج ابينا بوت كحرية بوكى اور إجبني النساءالى المساجد والاسوان والاسفا الوكور كيير ويكف كيجوازى تائيداس منتقبات لئاليراهن الرجال ولع اسيجى بوتى بي كيميشول يدسى ربس كم بومرالرجال قط بالانتفاب لِئلّايراهم مستورات ماجداوربازارون اورمفركوم إيخين النساء وكها فأاحتج الغنزلاعلى الجواز اورنقاب دال ليتي تقير كدمرونه وكيس كرمروو فقال لسنا نقتول ان وج المرجل في الرسمي يُحكم شين بواكدوه است يمره برنقاب دالا حفهاعوس ة - فنخ البارى كريس كران كومتورات وكيف نه ياش - اس واسط

تشبدسوهم يه به كه الحيما بمثليم كرتي بين كه عورون كوكم من مقيد ركه كام الرابية مين منين ب-الااكر احتياطاً رفح فقذ كه لئر الياكيام بالحرق كيا مضايقة ب ادراس عالت موجود المين انقلاب بيداكر ف سه كيا منفعت متصور ب

حجواب اس کے جواب میں ہم نین امور پیش کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کوا یہ اکرنے سے ہم اس الزام کے مورو بنتے ہیں جو خدا تعالیے نے بیوویوں پرقر آن مجیدیں عاید کیا ہے کہ

چیز کوہم مے خطلال کیا اُس کو دہ حرام تھیراتے ہیں اورجس چیز کوہم نے خالال کیا اُس کو وہ حرام تلاتے ہیں۔اگر بوں ہوتا کہ عورتیں احتیاطاً سٹ کم کالکریں اور اپنے عزیز واقارب کے ہمزاہ کلتیں اور زیادہ ترگھروں میں رشیں توسمحھا جا تا کہ وہ احتیاطاً ایساکرتی ہیں۔یہ احتیاط منہیں کہلاتی کہ ایک حلال شے کوعملاً حرافہ طعمی سمجھ لیا جائے

دوسراامراس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ خدا تعالیے فرمایا ہے کہ تم لوگوں میں جو طالاتی یا تبین الفاحشة من نسائے کھی عورتیں بركاری كی مرتکب ہوں توان رچار كواد

فاستنهد واعليهن اربعته منكوفات الاؤريس اكروه كوابي وعوب تو ان عور تول كو

شهدول فامسكون في البيون حتى ام تدوم كك كويس روك ركهو-

يتوفاهن الموت أة النساء اس آيت سظام بوتاب كداس طح

کاسخت بردہ جیساکہ سلمانوں میں اجکل سائج ہے خداد ند تعالے کے نزدیک صرف برکار عور توں کے لئے محص بطور سزا کے تجویز مواہد - خداد ند تعالے ہر سلمان کی بروبیٹی کو اہیں سزا سے محفوظ رکھے ب

تید را بواب اس امر کا که مالت موجوده میں انقلاب کرنے سے کیا فایدہ موکا یہ ہے کہ کرو براول اور خرابیوں کا دفعید ہوجائیگا۔ سوچناچاہئے کہ جب کوئی شخص اپنی کسی رشتہ دارعورت کو دوسر شخص سے چھپا تا ہے تو دہ کیا خیال ہے جو اُس کومحرک اس مروہ نلاف شرع کا ہوتا ہے۔ ہاری دانست میں صوف دوخیال محرک اس امر کے ہوسکتے ہیں ایک تو یہ خیال کہ دہ شخص تیے ہی کرتا ہے کہ وہ الیسی بدوضع عورت ہے کہ اگر میرے سواکسی اور مردکے روبرو ہوئی تو اس کی عادت سے

ينلن كياجاك بك كداس كانتيجة السنديده موكاليا ووسرابي خيال اس كحدل مي كذرتا ب كم فلاستخص دوبطام ميرا دوست باعز بزب ايا فاسق براطوار شخص بهداكراكب دفعداس كي نظ ائس عورت پرٹرکئی توصرورائس سے کوئی نہ کوئی برجنعی سرز دموکر رہیگی ۔ ظاہر ہے کہ جب تک ان دوخیالوں میں کوئی ایک خیال دل ہیں جاگزین نہ ہوگا تکن نہیں کہ کوئی آومی اپنے بھاٹیوں اور عويزواز باسے اپني روم كوير و مطلات شع ميں ركھے اورجب جاعت تدنى كے مرايك فردكے دل میں یہ ناپاک خیال بیٹھا ہو او توخیال کرناچا ہے کہ اس جاعت کی اخلاقی حالت کیسی گری ہوئی ہے کہ بھائی بھائی کو دوست دوست کو ایک عزیز دوسرے عزیز کو طاہر میں محبت اور اوب سے پیش آئمیں بھانی بھائی کہ کر بلائیں اورول میں اُن کو بدکار اور مدمعا شسمجسیں اورعالاً **برایک وو**سم شخص پراس امرکا اظها رکرے کہ تم ٹا قابل اعتبار ہو اور اسیسے تلین کے ہوکہ تمارے روبروہار بهوبيثيال ادربهنيي بنين بوكتيل يجب جاعت متمدنه ميں ايك دوسرے كى سنبت يخبر خيالات سول قواش جاعت میں بچی محبت اور اتفاق اور مبدر دی اور خلوص کب بیدا ہوسکتا ہے۔ کیا ہی قسمر کی بنطنیاں اس فرمودہ نبوی کے خلاف ننیں جس میں عمومًا مون کی نبت بنطنی کرسے سے منع فرطايات، ابك اور ﴿إنقصان عِجاعت تمد بي كوير وه خلات شرع سيهينِّجا ہے بيب كەمرو ذىكو توعوات

ایک اور طرافقصان جمجاعت تدنی کو پرده خلات شرع سے بہنچتا ہے یہ کے کرو دنکو جو عوات کی طرف سے بنچتا ہے یہ کے کرمر دنکو جو عوات کی طرف سے متعصب ہیں تمام جمان کی گاہ سے اور اس باب میں اُن برجاعت تعدیٰ کا دبار جو تمذیب کے ظلم اور بدسلوکیاں کرنے کاموقع ملتا ہے اور اس باب میں اُن برجاعت تعدیٰ کا دبار جو تمذیب انسانی کا اصول ہے بالکل بنیں ٹرسکتا اور شرخص لینے دائر ہ حرم کے اندر خود مختاراند اور جابرانہ

مكومت كراب جس كى بازيرس كے لئے صوت قيامت كا دن مقرب بهت كم شرفاءال سلام تكيينك جن كاسلوك ابن كمركى عورات كے ساتھ اس ٹوش حیثی کے مطابق بوجوطبقہ ذکورمین کُن یخواہ اُن کی آمرنی اُن کے مکانات سے ظاہر ہوتی ہے بہم نے ہنا یہ جا القدّ عهده داروں کی نسبت مناہے کہ اُن کے گھر کی قورات بر محاظ اپنی فوراک اور اپنی پوشاک اس سے زیادہ رنبہ نئیں کھتیں جوایک چیراسی کی عورت رکھتی ہے ۔جولوگ خود الیکہ کے چنے اورطلائی تنگیاں اور وارنش کے بوٹ مٹکائے پیرتے ہیں اُن کی بیباں اور جا خانہ کے پاماے اور نمین آن گری مل کر تیاں بہنتی ہیں جولاگ گرمیوں برمنہی لمینڈ کی بتليس سروكركرك يبيته بس اور يكهول اورخس كي شيو دي استراحت فرات، يأن كي عورات کے اتھو اس کمجورے یکھے بھی ثابت سیس ہوتے + ہمنے پان پانسو روپید کی تنواہ کے عہدہ داروں کو دیکھا ہے کدوہ اپنی صنیف او تقريبًا نابينا بيده والده كوجس كاكوني أورسها را نتصا كصاف يبينے بوشاك خدستكارغوص جوما و ہر ایک چیز کے لئے کل یا نچرو پید ماہوار خرج دینے تھے۔ ایک ہارے دوستاہر جن کے یاس فداکے فضل سے ستر ہزارسے زیادہ روبیہ نقدموج دہے اور آور جامداد والماک اس کے علاوہ ۔ اُن کی والدہ مثمامیت عسرت سنے زندگی بسرکرتی ہیں اور دس رو پسیر ما موارسے زیادہ آن کوکسی حال مینیس سکتاب یہ ذکر تو اُن عالی رتبہ تقدر اشفاص کا ہے جو قوم کے سربر آوردہ لوگ ہیں ۔ان سے نیچے ایک طبقہ ہے جو ہرطرح سفید پوش اور معرز سجھاجا تا ہے۔ اس فرقد کے لوگوں یہ ہم

اکژیجیے انسوں کو وکھیاہے کہ حب وہ کار دبار ملازمت سرکاری سے تھک کرگھرعباتے میں مزاج کھیا ام واہے توان کواپی غریب بی بی کے لئے حرام کی بچی ۔ الوکی ٹیبی - اوت کی جنى سے بہترادركوئى لقبينى سوجيتا - اوراگروه كوئى اشارة يا اظهاراس امركاكوے كريد الفاظ شرفاكوبولنے مناسب نيس تو پير جرتى بيزارتك كى نوبت آتى ہے۔ شريف زادياں اہنے اں باپ کے ناموس کی خاطرادر شوہر کی اطاعت فرعن عبان کرفون کے گھوٹ بیتی اورصبركركي مبيطه عباتي مي اور زياده رنج موا توايك دووقت كها نانهي كهاتيس كياان مظلوموں کی فریا وسننے والادنیا میں کوئی نہ موگا کیا اسلام کے واعظ گوارا کئے جائینگ کواند میں لوظر اور میں یہ بدکرواریاں جاری رہیں اوراُن پر روشنی نہ پٹیے - کیا قوم اور **جاعت تمدنی** ان ظالموں کواُن کے ظلموں سے اس بناء برقطع نظر کرکے کدوہ رنج کے معاملات ہمیل بنی معن میں اُن کی عزت و توقیر بہونے دیکی اگر ہمارے واعظ بیرمونے دینگے تو افریقداور کا فرشان کے برده فروش إن واعظوں سے ہزار درجراتیھے ہیں۔ کچھشک نہیں کہ بیفلات شرع برده اسی غرض سے مکھا کیا ہے کہ ان خلاف انسانیت حرکات کو کوئی ویکھنے والا اوراُن برافیرہ ان فیا والانه مواوراس خلاف شرع بروہ کے دور کرنے سے اس ظلم وستم برج تام ملک بندوستان شب دروزاوعمراوكيوب ادربكيس عورتول ادرمخاج ميواول يربهاب بوروى كرمانة ہور اہے اورجن کے رونے چلانے کی آواز چاروبواری سے باہر منبیر پہنچی روز روش کی روشنی بڑی گی اورائس کے انسداد کی تدہیریں عمل میں آنی شروع مونگی پ اس غلان شرع برده سے عورتوں اور گود کے بچوں کی محت جہانی کوجس تدروخت

یہ بنجی ہے اُس کو علم طب کے ماہر بخوبی جانتے ہیں۔ اور میا انرجی قدر نسل در نسل زیادہ ہوکہ غیر معلوم طور پر مردوں کی صحت جہانی پر پڑر ہے اُس کا گواہ سلمانوں کا عاص عفت ہے۔
ہندوستان کے سلمانوں کی عور توں کا مقابلہ و نیا گی کسی اور تو م کی عورات سے کرو توال بیں اس قدر فرق یاد کے جس قدر یہاں کے مرد اور عورات میں ہے۔ بس کیا جن لوگوں کو حفظ فوع کا خیال ہے اور حفظان صحت کی تدا ہیں سوچتے رہتے ہیں اور گذرہ ک اور کار بالک اور لوبان اور فینائل جلاتے اور چیر کو اتے رہتے ہیں اُن کا فرص نہیں کہ وہ ہندوستان کی آدھی آبا دی کو ہو اے لطیف میں کلوانے کا فکر کروں ہ

شرع نے جو پردہ تجویز کیا ہے وہ جاء انسانی پر مبنی ہے اور وہ اس قسم کا ظاہری
پردہ ہے جس میں کوئی امر محبوب جھیارہ نہیں سکتا ۔ پردہ خلاف شرع میں ڈولیوں اور
چار دیواری کی آڑے فر بید سے ایسی جرکرداریاں دقوع میں آئی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں
عزیز وا قارب کے ہاں سے دولی آنے پروستور مروج کے بوجب مرد گھرسے ہا ہم فردائی میں
رستے ہیں اور کوئی نہیں کہ سکتا کہ ڈولی میں کون آیا اور گھرین کیا ہور ہے۔ گوالیسی ورتیں
بردہ سے لڑکیوں کی تعلیم کو بھی خت نقصان پہنچتا ہے ۔ لوکیوں کی تعلیم شفر ق طور پر فرواً
پر باضا بطہ مارس قایم ہوں اور وہ موجودہ صالت میں قائم نہیں ہو سکتے ہوری تعلیم کی کھیل کے لئے اس اور وہ موجودہ صالت میں قائم نہیں ہو سکتے ہوری تعلیم کی کھیل کے لئے اس اور وہ موجودہ صالت میں قائم نہیں ہو سکتے ہورائیوں کی کھیل کے لئے اُن تمام مطاہر قدرت کادیکھینا از اس صروری ہے جوالوگوں کے تعلیم کی کھیل کے لئے اُن تمام مطاہر قدرت کادیکھینا از اس صروری ہے جوالوگوں کے تعلیم کے کھیلے کوئی تعلیم کے کھیلے کوئی تعلیم کے کھیلے کوئی کھیلے کے کھیلے کوئی کھیلے کے کھیلے کوئی کھیلے کے کھیلے کوئی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کوئی کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کھیلے کے کھیلے کی کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کیلے کھیلے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کے کھیلے کھیلے کے کھیلے کیلے کھیلے کے کھیلے کھیلے کہ کھیلے کیلے کھیلے کیلے کھیلے کے کھیلے کھیلے کے کھیلے

و کھھنے میں آتے اور باعث اڑویا و آگاہی اور تجربہ ہوتے ہیں۔ جار دیواری مکان کے اندرونیا کے پیا عجائبات نظرا سکتے ہیں۔ بلیے بڑے شہروں کی عالیشان عارتیں جمانب خانجات حِرافان -ریل کے کارفانے - دریاؤں کے ہیں۔ باغات - یسب چیزین لی ہی جن کا مکانا لاكيور كومزورم اوربيسب چيزي بيسعادم اثرول كاتوسيع اورترقى عقل كاكرتي بيب يم كو علوم ننیں کہ اس بات سے کیا خوشی ہوسکتی ہے کہ چالیس برس کی عورت کو آتی بھی عقل وموش ہنیں ہونی چاہئے جتنی بارہ برس کے بچے کو ہوتی ہے اور اس عقل وہوٹ کی عورتيها مين موكريون كي تعليم كى بنيا وكيا اچھے امول برركوسكتي ايس و انسان كے دماغ اور دل كى ترحكمت ساخت سے جس ميں بزاروق ليستي كم علم م د فنونِ کی مخفی رکھی گئی ہیں اُس صابغ ازلی دھکیم لم منیہ لی کی ہے انتہاء دانش کا تاقابل بیا ا ٹرانسان کے دل پر پیدا ہوتا ہے۔ان قابلیتوں نے مصنفوں مصناعوں او *حکیموں کے* وجودس دنیا کوکیا کیا کمالات د کھلائے اور فاندے پہنچائے ہیں۔ کیاکوئی کہسکتا ہے کہ قسام ازل كى طرت سے در توں كوان قابلية و كا مصدم دوں سے كچه كم الاہے بركزنين گراس خلاب شرع برده نے اللہ کی آدھ جگمت کو تاریکی میں چھیار کھاہے اور جو اہرات بیش بساکھ فاكس الامكعاب كويايراك بجائے ماخلقت هذا باطلاً كين كے خواتمال سے وہ خطاب رجين الله خلقت هذا باطلاً يعني اللي توخ تقت مير يريزي لغويداك مير و ایک اور برافائدہ پر دہ فلان شرع کے توٹ نے سے یہ دول کی مجتب عورتوں مول سے زیادہ نیک اور منب مرحاً منگی ہمارے اچھے اچھے تعلیم یافتہ نوجوان مجی جب

بالهم بيطه كريت كلفى كي لفتكوكرت إلى الواكثران كي كفتكور كم صنمون غيرمهذب اوربيموده موتے ہیں - اپنی بیٹیوں اور پہنوں اور بیبیوں کی شمولیت ان کی مجالس کو مو وب اور مهذب اور با وقار اورمفيد بناويكى اوربرخص كوسليقه اورتميز سے اور مناسب محل گفتگو کرنا آجائیگا اوراس قسم کی مجانس خروسال بچوں کے لئے عمدہ راہ ناے تربیت ہونگی۔اگر فو دحکم شریعت لوگوں کی نظر میں ان قابل نہیں رہے کہ بلاحصول کسی فائدہ دنیاوی کے ان كى تعميل كى جائے توجى جو فائدہ اس خلاف درزى حكى شريعت كے موتوت مونے سے ما مل ہونگے دہ کانی ترغیب حکم شریعیت پر چلنے کی ہوکتی ہے ۔ ج کچے خطرہ اس انقلاب سے خیال میں گذر سکتا ہے وہ فت کے بڑھنے کا ہے۔ گرکیا شارع علیالسلام اورخودخدا تغالے جس نے انسان کی صرور توں کوجان کرشریعت نازل کی اس خطره سے واقف ندتھا - صرور تھا - اورجو مناسب ندابیر تھیں وہ اس تھکم شرعی میں عی رکھی گئی ہیں۔اس سے زیادہ وہم وہم شیطانی ہے جس سے ہرسلان کو دور رہنا چاہئے۔ برشهر میں عموماً چندگھر غریب المانوں مثلاً جولا ہوں - در زیوں بچیاسیوں وغیرہ کے ایسے بوقے ہیں جن کی متورات حوائج کے لئے با ہر بھرتی ہیں اور نوکر چاکر رکھنے کا مقدور نہیں رکھتیں۔ باوجود اس کے بعض گھروں اور گھروالیوں کی نسبت تمام اہل محلہ کہا کرتے ہیں کہ ان كے چال جلن مي كوئى بات قابل عيب ديكھنے ايسننے مين بني آئى ، پس حب ان غریب ا دینے گھروں کی عورتیں باوجو دبے علمی اور بے <sub>ا</sub>ستطاعتی <sup>کے</sup> اپنی عصمت کواس طرح بچیسکتی بین توکیا پیشرییٹ زادیوں ہی کے لئے خاص بات ہے کہ

دہ باوجو د تعلیم یافتہ ہونے کے اور نیز اس امر کے کہ اُن کے لئے ترفیبات اس قدر و ثر نہیں ہوکتیں جو دہ تعلیم یافتہ ہوئے کے اور نیز اس امر کے کہ شرفاء کی عور توں کو جو کی سرفر کے کہ شرفاء کی عور توں کو جو کی سرفر دہ نے کا مقد ور سے بازار دوں میں پھرنے کی صرفر دہ نہ ہوگی تاہم وہ فت ہوں جہ تالا ہو بھی نہیں تو بھی کو ایسے نا یاک خطروں سے امنے ہے ہ

علاوہ ازیس بیرخطرہ فتی بیصن حالات میں تو محص بیمودہ وخیا لی موتا ہے بیٹلاً سفریل میں ہم نے اثناء سفر بین بعض برطن وہمیوں کو دکھا ہے کہ اُن مقاموں پرجوریل کے جنگشن کملاتے ہیں بیسے جہاں ریل کی ایک گاڑی ہیں سے اُٹر کر دوسری میں سوار موفا پڑتا ہے جیند مستورات کو ایک قطار میں کھڑا کرے اور اُن کے دونوں طرف متوازی چا دریں بکڑ کر ایک بلیٹ فارم سے دو سرے پلیٹ فارم مک اسی حراست میں لے جاتے ہیں اور تام ہو ترین

بعض وہی نہ صرف الیمن بران او ہم برعل کرتے ہیں بلکھیتی ریل ہیں کھرانا او ہم برعل کرتے ہیں بلکھیتی ریل ہیں کھرانا او ہم برعل کرتے ہیں بلکھیتے ہیں۔ ابھین بیان اور ستورات کو باہر جنگل کی طوت و تکھنے دینا بھی معیوب اور کروہ بجھنے ہیں۔ ابھین بیان پر دہ خلاف شرع بلائمیں کو تنگل کے کسی کھیت ہیں کھرے ہم شرح کو آٹا فا اُنا و کھو لینا کس فنتی کی طوف شنج ہو سکتا ہے۔ عللے نہوالقیاس ریل کے آئیش پر جمان ملکوں کے منگ دور درازمقا مات کے ٹکسٹ لیئے ہوئے اپنی اپنی گھبارہ شیس ہوتے ہیں کیا یخطرہ کیا جا سکتا ہم کہ کا آن میں کا کوئی مسافر کسی عورت کو دکھو کہ اُس کی بووو باش کا جال پر چھنے کے در بے ہوگا اور

اشی وقت ان امورکوآسانی سے معلوم کرکے اپناسفر ملتوی کرکر تنها سے ساتھ ہولیگا اور جہا تم جاؤگے و ال وائمی آگر رہیگا۔ان باتوں کوکوئی خصن س کو ذرائ می عقل ہوگی تعلیم ند کر گیا۔ لطيفه-برده كتشدوك اصول يهمن ايك روزغوركي توايك عجيب لطيفعلم موا - بيوى كى صورت - آواز - قدو قامت - لباس وغيره چيزين تو پر دهين چيپا ئۇگئى تقىي-تاشاتويه بكرموى كے لفظ كابھى پروه كياجا آئے اور يرده بھى خصوت اكھ يكان سے بلك مردوں کے ذمن سے بھی۔ کوئی مجلا انس بو نہیں بوانا کہ میری بوی کی تھی ہیں۔ یا مزیوی کا بیرحال ہے۔ بلکہ ہوی کی بجائے اور پروہ کے الفاظ استعال کئے جاتے ہیں۔ برشریف شخص در تا ہے کہ میں بیوی کا لفظ یا اُس کا کوئی ایساہم منی لفظ نہ بولوں جسے من کر خاطب کا وبن یا خیال سیدهامیری بوی کی طرب حائے بلکہ وہ ایسا لفظ استعال کر گاجس سے خیاط کِ ذہن اتس کی بیوی کی طرف متوجہ نہواس غرص کے لئے عموً ما بیوی کی بجائے الفاظ <u>گھیں سے</u> بولے جائینگے مثلاً بجائے اس کے کرمیری بیوی بیار ہیں یوں کیننگے کرمیرے کھویں سے بیار ہیں۔اگر یہ پوچینا ہوکہ آپ کی بیوی یہاں ہیں تو اس کی بجائے <u>و</u>ں کی<u>ینگے کہ آپ کے گوریں</u> م يمال بي

ان الفاظ کے دصنے کرنے کی یہ ہی دھ ہے کہ گھر کا لفظ شن کسامے کا ڈہر تخصیص کے ساتھ کسی فرد خاص کی طرف متوج نہیں ہوتا ۔ گویا بیدی کا بردہ صرف آگھ یا کا ن سے ہی نمیر کہ ایا جاتا ہے ہمیشہ یہ ہی ڈررہتا ہے کہ کسی مخاطب کے جاتا کہ کمیوں کے ساتھ آمنا سامنا نہ وجائے ،

ے ہا رہے بعض ہندوستانی بھائی گھریں سے کی بجائے کبھی کھی ایک اور بیمود ولفظ ولا کر بي بعني سواريال -جبكى كى بوى كسيسة تقى عنوكت بس كسواريال أئيس م بعض وك خصوصًا بنجابي بوي كى بجائے قبيله كالفظ بولتے ہيں - وہ بھي اِي م كالفظ ، جومجد مد مرد مان بردلالت كرنا ب اور زمن كوتمورى ديركے لئے مختاط كردا تا ہے اور خيال كو سدھاکسی کی بوی کی طرف نئیں جانے دیتا ۔ مگران پردہ پوشوں کو بڑی کی پیش آتی ہے وہ یک یالفاظ جریرده داری کے لئے دصع کئے جاتے میں کھی عصد کے بعد کثرت متعال کی جم سے ایسے بن جاتے ہیں کہ اُن کی ولالت اپنے مراد احقیقی مجص مجازی رہ جاتی ہے اور اس اصطلاحي معنے رحقیقی بن جاتی ہے بعنی رفتہ ان لفظوں سے بھی دہن پروہ ہی اثر مونے لگتا ہے جو لفظ بیوی سے ہوتاہے۔اپسی صورت میں حبب اُن کی بروہ داری کی بجائے پھر یرده دری مونے لگتی ہے تو وہ اُس لفظ کوجو پہلے ہی مضح عیت کے رکھتا ہے وو بارہ جمع بناتے بیں شلاً قبیلہ کی بجائے قبائل کہے لگتے ہیں اور سیھتے ہیں کدیر طبل جمع تومزر کھے وہان اور بیوی کا آمنا سامنا روکیکی - مرکثرت استعال سے آخر تھروہ ہی دقت بیدا ہوتی ہے یعنی رفتہ رفتہ قبائل میں بالکل بیوی کا مرادف مین ممعنی بن جأ أہے م بیچارے پردوپیش اس نفظ پرجمع کی ایک اور تَد حیاهاتے ہیں اور قبا اُل کی بجا کے قبائلان بولتے ہیں۔ گرتا کئے۔ زبان خِلق چندروز میں ہی اُس کو بھی ہیوی کا ہم عنی بناوی ہے اور جیار بیوی پیمربے بردہ مو نے لگتی ہیں۔ تب اہل زبان ایک اور بڑا بھاری غلاف جمع کا چڑھاتے ہیں اور قباللان المئے ابسلنے لگتے ہیں کین خداجانے حباس لفظ کابھی وہ ہی حال ہوگا تو پھر

کیاکرینگے غرص کوشش کی جاتی ہے کہ بھی کو اپنی ٹاریکی در تاریکی میں رکھاجائے اور اس پر اس قدر محافوں کی ترچڑھائی جانے کہ اس بات کا پتداگا نامشکل ہوجائے کہ ان لحافوں میں کون ہے کوئی انسان ہے یا حیوان ہے \*

ہا دامطلب ان امور کے اظار سے یہ ہرگز نہیں کیجس طرح اخبارون میں سیکٹوں مضامین لکھے جاتے اور پڑھے جاتے ہیں اور کچھ عمل اُن پر بنیں ہوتا یا بنیں ہوسکتا ہی طرح ہماری پنخر پڑی صابع جائے اس لئے ہم اُس کے ہر پہلو پر نظر کرنا اور لوگوں کے دوں کے چھیے ہوئے اعترامن طأ ہرکر نااور اُن کو سجھانا اورطوبق شریعیت صاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بیجمی چاہتے ہیں کہ اگر پورے پورے طور یر فی لیال اس طریق برآنامشکل ہے تو وہ تدریجی سبیل کالی جائے جو کھی عرصہ بعدائن کوخاص طریق محدی برے آئے۔ پس ہم لوگوں کے خطروں کو تسلیم کرکے اور زمانہ کی فیدی یرخیال کرکے اورصلحت وقت کابھی اندازہ کرکے یہ صروری بہتے ہیں کہ فی انحال پروہ کے بے مد تشدد كوتورا جائ اورائس كے لئے ايك قسم كاصابطه ادريك رنكي تونري جائے اور الك قسم کی اعتدال کی راہ کالی جائے جونہ آزادی کے اس ریائے کنارہ کا کی تنجتی ہے جمام فرق میں بینجاتی ہے نہ اس میں وہ نگی اور وقت ہوجس سے شرعی مکم وجھن حیاداری کی حفاظت کے لئے ہے جس بے جاکی حد تاک پہنچ جائے۔ باوجو و اس کے کہ اہل ملام بندمے پروہ کے تشدد کو در رئے غلو مک بیٹیا یا ہے تاہم بیتجب کی بات ہے کہ اس غلو کے لئے انتوں سے کوئی مہول ياصا بطر مقر نهيل كيا- عام صابط جوبطا هريروه مروجه كى بنياد معلوم بوّاب يب يه كه غيرمحرم عزيزول سيحس قدرشرىعيت نے برده كالكم دياہے اس حكم شرعيت ميں ہمارے علماء نے اتن

اور ترمیم کی ہے کرچیرہ اور اعتوں کو بھی اُن اعضاء میں واخل کر لیاجن کے چھپانے کا ورهیقت صُكم ديا گيا تقا - مگرييصنا بطريجي كلي منيس معلوم ٻوٽا اورسيکڙوں خاندانوں ميں ٻم خاله زاد بھائی بهنو اور كيوكيي زاد اور امول زاد محالي بينول ميں بروه تنسي ياتے - ايك اور ترميم كم شريعيت ميں يہ ہوئی ہے جوسب سے عجیب اور سبت ہی بیووہ سے کہ بوکا پر دہ خسرسے کرایا جا آہے میسری ترمیم کم شریعت میں یہ موئی ہے کہ بہلی ترمیم میرجس کے بہوجب شوم کا بھائی ایسارشتہ وار قرار با تا تفاجس سے پر دولازم ہے یہ استناء کیا ہے کہ شوہر کا چیوٹا بھائی اس تھکم کی پابندی سے معاقب بیاری کی حالت میں متورات کو پر دہ کی دجہت ادر بھی منگلات واقع ہوتی ہیں۔اوراس کی حفاظت میں جان عزیز کا تلف کروٹیا تمغاے شرافت سمجھا جا تاہے جب کسی مربعینہ کو دیکھینے كم من يين مرون بعن وكيف كم من عليم آناب توراب سيرات ما من على الم مرمينك پردہ کے بٹے کانی شیس مجی جاتی بلکہ مزید احتیاط کے لئے مربینہ کے بناگ کے محاذی ایک جادر تانی جان ہے اور معالج اس چادر کے اندر اتھ ڈال کر مربعینہ کی خون ٹولتا ہے۔ لطبی ہے۔ ایا ہے۔ ووست حسین بوی رکھتے تھے۔ اس بیاری کے اتھ کی پٹت پر رسولی کل آئی۔ اور عزور مواک التد والكر كو وكما ياجائے بهارے دوست كواس قدر فكر رسولى كے مرص كا نتحاجس قدر مد فكر تفاكد أن كى بيوى كے حسين اتھ بر واكٹركي نظر ٹرياكى - مهم فے اُن كو اس فكريس فلطال و پيچال باکران کو یتجویز بنان کدمقام ارون کے سوا باقی کل اتھ مپوٹنے تک نیل باسیا ہی ہی رنگ ویاجائے۔ گرہا رہے دوست نے اس کوشنی بجد کر بہت برا انامہ سیندے امراص شالاً دق ماسل میں جوعمو گامستورات کو زیادہ ہوتے ہیں اور مہلک ہی سینکا

امتحان ایک امرلابه ہے جس کومبت ہی کم شرفا گواط کرتے ہیں 🛊

سر شرعی کے باب میں بھی احکام شریعت کا پاس بالکل اُٹھ گیا ہے ادرسوا اسمعدودے

چند تنقی خاندان کے لباس لمحاظ قطع ایسا چھوٹا یا تنگ ہوتا ہے جسٹر شرعی کے لئے کانی نمیں ہوا

اوراش کے لئے عمواً کپڑا بھی ایسا استعال کیا جا آئے جو اُن کے جسم سے وہ ہی سنبت رکھتا ہے جو

ٹرینگ کلاتھ نقشہ یاتصویرسے رکھتا ہے۔غرص پردہ ستراور جاب دونو چیشیت سے اصلاح طلب ہے۔ ہماری رامے میں ستراور حجاب میں جو اصلاحییں فی الحال عل میں آئی صروری ہیں آن

کے لئے بچاو زمندرجہ ذیل قابل غورہیں:-

ا۔ جوعورات بڑے پاٹینچے کے پاجامے بہنیں اُن کولازم ہے کیکھٹنوں تک کی حُراہیں بہنیں \* ۷۔ کُر تی کم از کم اس قدر لمبی مونی جاہئے کہ نیفہ کو بالکل ڈھک لے اور کسی حالت ہیں شکم طاہر نہ سور نے مائے ہ

سو- کرتی یا تواسے کپڑے کی ہوکہ اس میں سے بدن نظر نہ آسکے یا اگر باریک کپڑے یا رشیم کی ہو تو

اس كے نيچ جم جها بنے كے لئے بدن سے چياں أورصدرى يا بنيان مونى چائے ،

مم سركرتوں كى استيني اين بونى عامين جس سے جسم كى صورت نامعلوم بوسكے \*

۵۔ جن عورات کو جھو دلی آستین کی رشوں کی عادت ہے اُن کو چاہئے کہ ایسی نیم آستین کرتیاں سیسر سر

لبح آستین کے کرتوں یا قمیصوں پر بینیں \*

4 - گرتوں اور صدریوں کے گریباں بندہونے چاہئیں اور اُن کے ایسے گلو بندموں جن سے

گردن چپی رہے ،

٤- كربندكا لكتا نظر آناسخت بتنزى ادر بحيائى ب

٨- كمر بندهي تنجيول كالحجيها يا بثوا بونا اورتنجيول اوربوے كى مرصرورت بركم بندكى طرن

التقدف جا ناسخت گنوارين به

9- بجائے پھٹری اورگھیتلی جوتی کے جن کا دیمات وتصبات میں عام رواج ہے کیمٹاہی جوتی یا انگریزی گڑگاہی مع موڑہ پیننا ذیادہ آرام کی بات ہے۔

ا- جوصاحب ہماری راے سے اتفاق رکھتے ہوں جن شہر میں جتنے ہوں وہ اپنی ایک طاعی

جعیت بغرص اصلاح حالت ستورات اہل اسلام ہند بنامیں - اور اُن کی مجالس میں اُن کے ہمراہ اُن کی بیبیاں بھی شامل ہواکریں جوسب مرضی اُن صاحبان کے لباس

شرعی میں ملیوس ہوں ماکسی ایسے لباس میں جو وہ اس موقع کے لئے قرار دیں۔ یہ فی کال

سبسے اعظ درج کی اصلاح متصور ہوگی ﴿

اا۔ اس سے اُترکر ایک اوسط درجہ کی اصلاح ہونی چاہئے۔ دہ یہ ہوگی کہ مرد بھزورت دری صحت مستورات کو نقاب یا برقع بہنا کر اپنے ہمراہ ہوا خدری کے لئے باہر نے جائے کا دستورقائیم کویں اور خرید وفر دخت کے ایسے معاملات میں بھی جو فاص عور توں کی پہند کے بھوجب ہوتے ہیں اور خدد تکاروں کو ہیسیوں بھیرے کرنے پڑتے ہیں ستورات کو برقع اوڑھ کر اپنے کسی عور زکے ہمراہ بازار جائے ہیں کچھے عیب نہیں ہونا چاہئے۔ یہ امر خاص کم عور توں کو اپنے کسی عور زکے ہمراہ بازار جائے ہیں کچھے عیب نہیں ہونا چاہئے۔ یہ امر خاص کم عور توں کو اپنے لیاس کے لئے یا رجہ خرید کرنے میں جس کے لئے بار باریے شاد تھاں کھ

پرلاکر دکھانے پڑتے ہیں ونیز دیگر صروری اشیاء خانہ واری کی خرید میں بہت مفید مو کاہ

۱۲ – موقعۂ بیاری پرجب عورٹ کے کسی حصیسیم کا طبیب کو دکھا نا صرور ہو توصوف اس قدر حصہ کا جس کے ملاحظ کی اشد صرورت ہو مناسب طریق سے رو ارکھا جائے جیسا کہ تام کتب فقہ سے اس امرکا جو از ثابت ہے \*

سال - خدمتگاروں اور دو کا نداروں کے ہمراہ برقع اور هد گفتگو کرنامعیوب نیسمجھاجا۔۔۔

گوشریعت نے باشناہے جہرہ کل حبم کوچھپا کرچلہ غیر محرم اشخاص کے روبر و ہونے کی جارت

دی ہے لیکن ہم فی انحال بلجاظ مصلحت زماند اس وسیع وایرہ کوکسی قدر منگ کرنامئاب

سیجھتے ہیں۔ فیل میں ہم اُن رشتہ واروں کی فہرست ویتے ہیں جن سے بلجاظ یکانگت و
عوبیز واری پروہ کرنے میں سخت ہم و اور کیلیف ہے اور یہ امر باعث قطع محبت وکی ہمروی

ہوتا ہے ان رشتہ وارون میں کوئی پردہ سواے سٹرعی پردہ کے جس کی قصیل اوپر گذریمی

(العث) کسی عورت کا بروہ اپنے چپا زاد بھائی ۔ یا بھو بھی زاد بھائی ۔ یا ماموں زاد بھائی یا خالدزاد بھائی سے منیں ہونا چاہئے ۔

(ب) کسی عورت کا پروہ اپنے حقیقی خسُر یا چجیا خسُر یا پھیچھیا خسُر یا میاخُسر یا فلیا خسرے ہنیں ہونا چاہئے۔ یعضٹو ہرکے باپ یا شو ہرکے چچا یا شو ہرکے بھو بھا یا شو ہرکے ماموں یا شو ہرکے خالو کے روبر و ہونے میں بالکل ع یب مقدو رہنیں ہونا جاہئے ،

(ج) كسى عورت كاپروه اپنے شوم إ كے حقيقى بھائى يا چپازاد بھائى يا پھونھي زاد بھائى ياخالەزاد

بِعالَىٰ يا مون زاد بِعانَى سے منیں ہونا چاہئے ہ

( 2 ) ساس اورساس كى بىنول كاپرده دا مادسے نبيس بونا چا جئے ﴿
( 8 ) سالى كاپرده بېنولئ سے نبيس بونا چا جئے ،

28

جبكه عورتوں كے حقوق كا مردوں كے حقوق كے برا برمونا اور اُن كی تعليم كی صرورت اور احكام بدوه كابيان بوجيكا تومناسب ب كراب بم كاح كے سعلق چند صرورى اموربيان كريں \* کلح مرد اورعورت کی زندگی میں ایک ٹراہیا ری انقلاب ہے اور متابلانہ زندگی کل ایک عجیب نی سمی زندگی ہے جس کی سبت کسی طرح کا قیاس اس سم کی زندگی کا تجرب کے بغیر مال نیں ہوسکتا عورت اور مرد کے پیدا ہونے کی جوعلت غائیہ اس کاحسول علی سے ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ علت غائی حفظِ نوع ہے۔ انسان کے سواجس قدر اُ ور حیوانات ہیں آن میں می نراور مادہ کا بیداکیا جانا بقاء سل کے لئے ہے گرائن میں اورانسان میں جس کوعقل وتمیز سے مشرف کیا گیا ہے ایک یہ فرق عظیم ہے کہ دیگر حیوانات کے بھے پیدا موکرانے بے بس اور والدین کی مدو کے محاج تنیں ہوتے جس قدرانسان کا بچے موتاہے -اسنان كابحيكي سال كے عرصة ك والدين كى برورش كامتحاج اور محص بے بس اور أور حيواتا سے بھی کم عقل ہوتا ہے۔ انسان کے بچہ کی پرورش محال ہوتی اگر بنوع انسان میں سے ہرا مک مردكسى خكسى عورت كومدت العمرك ليتم اين ليت مخضوص مذكر ليتا اورنيزتا وقتيكه وومخضوص كروه شده عورت اس مرد کے لئے تقیقی غمخوار اور دونن عگسار اور شریک غم و راحت زبن جاتی کسی مرد کا

سى عورت كواس طح ووام كے لئے علے الاعلان مخصوص كرنا دون شرع ميں مخاح كهلانا ہے-مرد اورعورت میر حقیقی انس وشفقت کام ونا اور باهم ایک دوسرے کاغمخوار وعکسار بننا اصلی مقصد کاح یعنے حفظ نوع انسان کی کمیل کے لئے اس قدر صروری ہے کہ وہ بجائے لوازم مقعبد اصلی تصور ہونے کے بنزلد ایک جداکانہ مقصد کل کے مجھاما آہے۔ پس اس طح پر کلے کے لُويا دومقصد موتے ہيں۔ ايک بقائے نسلِ انسان۔ دوم زندگی بھر کے لئے ايک ونشفيق <sup>و</sup> ہمدر مخلص نتخب کرلینا - اور کیاح کا کامل یا نافض ہونا اسی امر برموثوف ہے کہ جو کلے کے اصلی اغراص میں وہ کس صد تک پورے ہوتے ہیں ۔اس لئے کی ح کے کامل اور مفید ہونے كے لئے مزورہے كدوه سب شرايط جن سے اغراض كلح كاحصول باحن الوجوه ہوتا ہو يورے کئے جائیں ۔جب قدران شرایط کے پورا ہونے میں کوناہی ہوگی اسمی قدرفقص نخاح میں باقی رمرگا۔ پہلے مقصد کے حصول کے لئے فریقین ازدواج کی صحت کاعمدہ ہونا اور ایک خاص حدیم کو یمنج جانا صروری ہے کیونکہ ایسے فریقین از دواج کی اولاد جن کے قوی جمانی اپنے یورے ورج نشوونا تك منيس وبننج بجائے اس كے كرموجب بقائے نسل انسان مو بوبرنسل ناقص موفے كے موجب فنائے سل انسان موتی ہے۔ دوسرے مقصد کے حصول کے لئے بھی فریقیر باندواج كا الىي عمركو پرنتى جانا حنرورى كدوه اس دوامى معابده كى وقعت ا درائس كے فرالص كى جوابدى اوراس کے اہم نتائج کو سمجھ سکتے ہوں اوران کے اس انتخاب میں بجر مشورہ مشفقانہ اور فیبحت بزرگانے کوئی ایسا امروقوع میں منیں آنا چاہئے جوائن کی آزادی رائے کو دیا کر جرا ایسا تقلق يداكرون كى طرف مائل كروج حقيقت بين أن كونا پند مويا جس كى طرف أن كويرى دلی رغبت ندمو-اس حدعمر کوعرف شرع میں بلوغ اوراس آزا دی کو ایجاب و قبول سے تعبیر کرتے ہیں-اب د کھینا چاہئے کہ اہل اسلام ہندوستان میں جو کاح عمل میں آتے ہیں اُن سے یہ اصلی اغراص کاح حاصل ہوتی ہیں یا نہیں ۔

ىنبت امراق لىهم ابل اسلام مندوستان كى حالت منايت قابل افسوس پاتے ہيں۔ سرف یہی منیں کہ اُنہوں نے کوئی عام حدعمر کل مقربنیں کی یابہت سفرسِنی میں کلح کیا جاتا ؟ بلکہ دودھ پیتے بچوں اور کبھی کبھی بین ہیدا ہوئے بچول کا جوابھی پہٹے میں حبنین ہوتے ہیں رمشتہ موجا آماہے جو کا حسے بھی زیادہ موکد اور نا قابل التنسیخ موتا ہے۔ اس قسم کے از دواج سے صرے یہ ہی نقصان نہیں ہوتا کہ فریقین ا<sup>زدو</sup>اج اس خوش معاشرتی سے جوخوشی کے انتخاب وپندیدگی کا نیتج بے حروم ره کر ناموافقت و باہمی کدورت کی ملخی تمام عرصیصے ہیں بلکہ اس زبروستی کے رشتہ کے بہوجا ہے کے بعد کا ج بھی الیی صغر سی میں ہوجا آہے کہ اُس وقت مک لڑکے اورلڑگی کے اعضاء کا نشو و نما اس رشتہ کے قابل نہیں ہونا۔اس لئے جونیچے بچین میں ی شومرو زوجه اورحپند روز بعد باپ اور مال بن جاتے ہیں اُن کی محت کو ایس سخت صدمے أتصاف برشة ميں كر بي كسى تدبير ما علاج سے تام عراس كى تلانى نيس بوكتى 4 جن شرايط پر دوسرے مقصد كاحصول سے وہ يمي كاح مروم بي كلي طور يرمفقود بوتى بي اقال توشوسر کو زوجرکے پیندکرنے کا اختیار ہی نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے نو وس بارہ برس کا بچے کیا جان سکتاہے کدمیں کس قسم کا اور کتنی مت کے لئے معاہدہ کرتا ہوں اور اُس کا کیا اثر میری کل ، زندگى پر بوگا ليكن اس قدرصغرسنى ميں غلى بونا ايسا حريحًا مذموم امرى كى اس كى مزمت سے

عوالوگ واقت ہوگئے ہیں اس لئے اِس امر برزیادہ زور دیناغیر صروری ہے۔لیکن جو کلح عمواً از ما ذیلو واقت ہوگئے ہیں اس سے جبی بعد علی ہیں آتے ہیں اُن کے پندیدہ ہونے میں شاید بہت کم لوگوں کو کلام ہوگا۔ گرہم اُن کاحوں کو جبی بخت قابل اعتراض بجھتے ہیں۔جہاں تگ ہمارا تجربہ ہے کسی صورت بیں لڑکی کو تو اپنے لئے شوم کے پندکرنے یا اس باب میں کچھنعیف سی بھی لائے وینے کا اختیار ہوتا ہی پنیں اِلا یہ جھنا بھی کہ لڑکوں کو ایسا اختیار حال ہوتا ہے حرجے فلطی ہے۔ بال یہ جبح کہ بزرگوں کا بزرگا نہ وباؤ اور عزیز و اقرباً کا زیروست کھا ظاور ووستوں کی پاس خاطر ان سے ہیں اور کا نجتی تو تو کی اُٹر بھی اور عزیز و اقرباً کا زیروست کھا ظاور ووستوں کی پاس خاطر ان سب امور کا نجتی قو تی اثر بچارہ لڑے پر ڈال کر اس سے شراخری کسی ذکسی طی اظہار پندیدگی کے طربی عمل ان میں جنوبی ظا ہر بہوتا ہے۔

<u> چ</u>شوبروز دھ کاروحانی نعلق پیدا کرتاہے محصٰ بے خبر ہوتے ہیں اُن کامنتہائے خوشی اس سے بڑھ کر اور کیا موسکتا ہے کہ جب وہ ارے تھے بھوکے پیاسے شام کو محنت مزدوری کرکے آئیں توانٌ کو اپناغریبا نه کھانا گرم گرم تیا رہے۔کھانا کھاکر اوریا نی پی کرنیٹ حامیں اورایک شخص ولسوزی و جبت سے اُن کی تھی جا ہی کرے اور اُن کو آرام سے شلا دے۔ اور اس آرام کے بدلے وہ صرف روکھی سوکھی رونی اور پھٹے یوانے کیڑے لینے پر قناعت کرے بلکہ لینے اس خرج کی قمیت سے زیادہ محنت کرکے بیرخ کات کر حیکی بیس کر سلائی کے کیڑے سی کراور طرح طح کی م دوری کرکر بال بیوں کی ہرورش کرے۔یہ ایسے غریب طبقہ کے شوہروں کا اصول ہے كه اسطبقه كي عورث اينے مال باپ كے كھ بير سجى اس آرا مسے زيادہ منيں پاسكتى جواسكو اینے شوہرسے ملاسعے۔ اس اس طبقہ کے لوگوں میں نائے کا یہ اصول اور میاں بی ای کا پر ملو ان کی حالت کے لحاظ سے مجھ چندان قابل شکایت نئیں ہے ورحقيقت كاح كايد اصول كدرد في تكرف كا أثرا مرموجات ايك فرع ب اس عام غلط

در حقیقت کناح کاید اصول که ردی گارت کا آرام موجائے ایک فرخ ہے اس عام غلط
اصول کی کہ عورت مرد کے آرام کے لئے ہے۔ اسی وجہ ہے باپ بیٹیوں کو خدر تکار سمجھ اہے بہائی
بہنوں کو خدمتگار جانتا ہے اور میاں بی بی کو با ندی بناکر رکھتا ہے۔ اور اس اصول کی بنیا دہے
خود خوصنی اور طمع کیونکہ کا لت مساوات حقوق ڈن ومرد اخراجات خانگی کمھناعف مہوجاتے ہیں \*
کمھی کبھی یہ اصول اپنی اصلی صورت میں نایاں ہوتا ہے جبکہ بیصنے لوگ ایسے امیر خص کی بیٹی
سے شادی کرنے کے خوام ش مند ہوتے ہیں جو اولاد نربینہ نہ رکھتا ہو کہ بی بی بدولت مال کے واث

ہے کہ بیوی کے بیند اومنتخب کرنے کی زحمت انطامیں نیتیجہ اس کا بیر ہوتا ہے کہ ناموافقت طاح مونے کی وجہ سے جو اس قسم کے نخاحول کو بالطبع لازم غیر منفک ہے تمام عمر عذاب میں گذرتی ہے اور اصلی شرعی کاح سے جس قدر رکتیں اور راحتیں بیدا موتی ہیں اتنی ہی ان کا حوں سے رنجشیں اورخرابیاں پیاہوتی ہیں۔ اور آخر کا زیجز اس کے کوئی حیارہ نہیں یاتے کہ اُسٹا دی کو جو ال باپ نے کرائی تھی کالعدم سمجد کسی اور عورت کوجو خوش معورت وخوش سیرة مور دنیق بنائين - مگرقوم کی حالت و دستوراجازت منیں ویتا که اپنا اختیار وپندیدگی پورے طور میر كام مي آسك برجندرسول فداصلع كاتكم موجووب كرناح كرف سے بيك وكيدلومباوا اُن میں کوئی عیب یا ایسا امر موجو بعد نخاح موجب ناموافقت مو مگر کون خدا ورکس کا رسول بیما فرصنی ناموس ناموس اکبرسے بھی زیادہ عزیزہے۔ لاجار مشرفاکے بیے بجر کسبیوں کے اورکسی ونهيں پاتے جواس تھکم رسول فداصلعم کا استعال اپنے پر ہونے دیں۔ لا چار و ہ کسبیوں کو كقرمين ڈالتے اورشرلین خاندانوں كوبدنام كرتے اور اپنے بڑوں كى عرت كوچ صرور ڈوبنى مائے محتى دوية بين ٠

ایک اوراصول کاح کا ہے جس سے گواس قدر دنائت نفس طاہر منیں ہوتی جس قدر اس فدر دنائت نفس طاہر منیں ہوتی جس قدر اصول مذکورۂ بالاسے مگر بدنتا کے پیدا کرنے میں دیگراصول سے گئے کم منیں میری مرا وائر الله کا سے ہے جو ہڈی کے انتجا اُر ہوئے سے تعمیر کیا جانا ہے۔ کما جانا ہے کہ عورت کی صورت مسلک کا کیا و کھی نا یعورت کی صفت میہ ہے کہ بڑی کی انتجاب مورشیں مورشیں بیں بلکہ شرافت نبی سے کنا یہ ہے۔ بعض لوگ تو اس شرافت نبی پر اس قدر شیدا اور الله وہ

ہم کدائن کے نزدیک عورت کالنگری - اندھی کائری - ایا ہج - زشت رو- برسیرة مونا اس کے شریف النسب ہونے کی خوبیوں کے آگے ہیے ہے ۔ ببعض حسن برست اس میں ترمیم رکے یہ کتے ہیں کہ آگھیں اور ول تظ مجر کے لئے کبیوں سے بھی فوش کیا جاسکتا ہے کربی بی لملاك كول فرق شرى النب عورت مي كمريس موني چائيه ایک تفتر ہیں ہیشہ یاور برگا کسی فے ہارے آگے اپنی بی بی بہت تعربین کی اور خدا کابہت شکراد اکیاکہ ایسی بی بی اس کوعطافرائی۔ ہمیں اس کی بی بے اوصاف سننے کا شوق موا- اس سے کما کربس وصعت کیا بیان کروں -خداجانے آپ کی کیا رائے ہے- مگرمیری ولئے میں تواش میں ایک وصف تام جان کی فتوں سے بڑھ کرہے۔ میں فے کہا کہ آخر فرالمیے توسى -اس عنكماك شايد آب يون بي سنى ين الرائين من بركز بيان دكرونكا - بحطابانات کی کید پروائنیں کہ اُس وصف کی کوئی اور خفن بھی داد دے۔غرفن جب ہم نے بہت اصرار لیا تو بیمعلوم مواکد اُن کی بی بی دونو آنکھوں سے اندھی ہے ۔ادربا دجود اندھی ہونے کے رو کی وغيره كاكام الحيى طح انجام ديليتي ہے- النوں في ميں ايك حزب الثل سناني جواس وقت ہیں یا دہنیں رہی اُس کامطلب یہ تھا کہ عورت اپنی زشت رو کرنی چاہئے جس کی طوت كسى كورغبت شهورا وراندهي بوائے اس بات ير فوش منے كداك واس امر كا اطبینان سے که دو کو تھے پر کھرے ہو کریا ڈولی کے بردہ میں سے یا اورکسی روزن وغیرہ میں سے مردوں کو و مکھ نسیں کتی جس سے فواہ مخواہ وہم پیدا ہوں 4 جس طرح كخاح سے كناح كرنے والوں يعنے شوہروں كى بعض اوقات كمينہ غرصنيں موتى ہي

اسی طح بیمن اوقات الاکی کے ماں باب کی بھی غرمن نمایت کمین ہوتی ہے ،

ایک غریب مفلوک الحال خاندان نے اپنی اط کی نمایت اسودہ حال وُتمول خاندان میں
میں اس غرص سے بیا ہی کہ اُس کے ذریعہ سے ہم امیر ہوجا میں ۔ اس کا انتظام امنوں نے
اس طرح کیا کہ مہر کی نقداد زیادہ قرار دی اور اپنی کوشش اس میں مبندول رکھی کہ اولی اپنے شوہر
کی اس قدرتا بعدار اور فرما نبروار اور گرویدہ نہ ہوجائے کہ جودہ کے دہ ہی کرے۔ اس سے
مقصود یہ تفاکہ اُن کی اولی اپنامہ معاف خرے ۔ اس کے بعد پینضوبہ باندھا کہ دوصورت میں
سے ایک صورت ہوئی صرورہے ۔ یا شوہر پہلے مربیکا ۔ یا بی بی ۔ اگر شوہر پہلے مراقو دہ میٹی سے
مہرکا دعوے کرکے دولت بے شار حاسل کر لینگے ۔ اور اگر وہ خود پہلے مرکئی توشوہر سے ترکہ
وختری کے دعوے دار موسئگے ہ

لالچی ال باپ کی بھیبی سے اٹکی کو اپنے شوہریں کوئی عیب نظرنہ آیا اور میال ہوی میں اس قدر محبت بڑھ گئی کہ ائس نے نمایت خوشی سے مہر معاف کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ال باپ اس برنفیب لڑکی سے اس قدر آزر دہ ہوئے کہ ندموت کے وقت اُس سے طفے آئے اور نہ جنازہ میں شرکی ہوئے اور نہ مان نے اپنی لڑکی کا دودھ بخشاہ

ایک مقروص خاندان کا ذکرہے جس کے ذمہ بہت ساقرصنہ ایک اور خاندان کا تھا۔ مقروص خاندان کی ایک لڑکی کا رشتہ دوسرے خاندان میں ہوا۔ ایام سنبت میں لڑکی کے رشتہ داروں پریہ بات کھل گئی کہ لڑکی اور لڑکے میں بے حدیج بت ہے خصوصاً لڑکے کواس قدر فریفتگی ہے کہ شاید اس لڑکی کے بغیر حابان ہلاک کر دے۔ اس لئے سب بیدرووں نے

صلاح کی که قرصنه کی اوا گلی کی میری مبیل ہے کدمعافی قرصنہ شرط نکاح تھیرائی جائے -ادھراڑکا برمال مور انتها اور او مراز کی رو روکر للاک مول جاتی تھی۔ واکٹروں نے کہ دیا کہ اِس کو سِل ہوگیاہے مگر ماں باپ کا دل بھی تھر کی بل بن گیا۔اورسب نے عوم کرلیا کہ فواہ یہ ٹرھی ہوجائے كراس كاكاح إس لرك سے منیں ہونے دینگے تا وقتیك بہا را قرصنه معاف نہ ہو۔ كوئي اُس كوكه تا تفاكه نخاح كى تجھے كيا عزورت ہے كياتيرا روثی ٹكڑا ہميں بھارى ہے-كوئی كہتا تفاكہ مصلے رِمِیشی اللّٰدکو یادکیاکرو۔کوئی کمتابھاکہ ہم تجب کو مکہ حج کے واسطے نے جائینگے وہاں اللّٰدکی یا و میں عمر تیر کر دینا - اورائس پر گذرتا تھا جو گذرتا تھا۔ مگر آ فرین ہے ائس یاک ہنا د نوجوان پر بھی۔ کتے ہیں کہ اُس نے قرصہ کا بوجھ اپنے ذمہ لیا اور کُلُ دہلبل کاعقد مواجہ غرص کاح کے جو اصلی اغ اصل ومقاصد تقے وہ لوگوں کے دلوں سے مبٹ گئے اور ان کی جگہ لوگوں کے دلوں میں جھوٹے اصول اور کمینہ خواہشیں تکن ہوگئی ہیں۔ اس لیے اُن فرا ومقاصد کی کمیل کے چوطریقے تھے اُن کی پیروی کی بھی کچھ صرورت نہ رہی اورلوگ کاح کے باب میں بالکل غلط راہوں بر بڑے اور گراہ ہوگئے اور اس گر اہی سے جوخرا بیاں پیدا ہونی منرورتفيس وه پيدامورېي بين سرايك كمرين ااتفاقي اور ففض اور ارائي جمكرت كا جيج بویا گیا ہے جوانیا قدرتی بھل لاراب اورلائیگا-ان جمگروں سے ہزاروں شریفوں کے گولنے جوحقيقي راحت وشاو ماني كي تقوير بهوت اورب انتها محبت وخشي كرم رجع بفتے بدترين لدورتوں اور دل آزاریوں کے نمونے تھیرے ہیں۔ اور اِن گھرانوں کو رات دن وہ بے لطفیاں اورناچاقیاں گھیرے رہتی ہیں کہ نخاح تمام فاندانی ضاووں کی جڑاور تمام تنازعات کی اصل

قرار پاگیا ہے ؛ مجھے ایک شریعیٹ خاندان کے کاح میں شامل ہونے کا اتفاق موا۔ بارات لڑکی والوں کے ہاں جا پہنچی ہتی۔ کناح کا وقت اگیا تھا۔قاصنی کی اَم کا انتظار تھا کہ کسی خبر کرنے والے نے دولھا کو خبرلاکر دی که وه لڑکی جس کوتم تام دنیا میں سے اپنے واسطے عربھرکے گئے مونس فمخوا منتخب رناچاستے مو دہ محصن ناخواندہ اور چیچک رواور ایک آنکھ سے کانی ہے۔وولھانے تام عمر کی کلیف میں پڑنے اوراس کی ملخیال حکھنے کی نسبت اس وقت کی تنط بھر کی بے شرمی کی فولٹ کو کوارا کرے عور مصمم کرایا کرمیں اِس کانی و وض کومنظور نہ کرونگا ۔ بڑے بوڑھے لوگوں کو جنھوں نے بڑی جیمان میں سے اچھی ہڑی کی دولھن جیمانٹی تقی سخت تشویش پیدا ہوئی۔ آخرش اپنے ابیے خیالات کے موجب وولھا کی ولجوئی کرنی شروع کی کسی نے کہا بھائی تم ابھی نیتے ہو۔ بوی كَتْكُلْ صورت نهيس دليجيقة بيوى كى سيرة وكمجيني جائية كسى نے كهامياں ارط كے كيسے خضب كى بات ہے کہ تم کنوارے موکر بیاہ کے معاملہ میں اپنی زبان سے بولنے مور ایک اور بولے ارمیٰ میاں یہ کون شکل کی بات ہے۔ ماں باپ کی اطاعت فرص ہے۔اگر تم کو یہ بیوی پیند مذاتی تواپنے ببند کی اور کرلینا- جو خدانے مقدور دیا تو دو کرلینا نین کرلینا-چار کرلینا-ان سے جی ہوس پوری ندہوئی توطلاق دے کران کو اول بدل کرتے رہنا۔ ہم ذمہ دار بنتے ہیں کہ جیسی خوبصورت بي بي چا بو كي بم تم كو دهوند دينك رغومن ده بيچاره ده مي آكيا اورقاصي كي آگ جابیٹھا۔ اور قبول کیا کا بول مُنه سے کلنا تھا کہ عمر بحے لئے لاعلاج روگ لگ گیا۔ مجھانے والے بلاؤ زروہ کھاکے چلے گئے۔اب اس بیچارہ میں نہ اس قدر استطاعت ہے کہ دومزا نخل

سے نہ اس قدر مقدور کہ بہلی ہوی کامہراد اکر کے اس سنے مخلصی پائے قہر درویش برجان ویش عجب بلامیں مبتلاہے۔ وہمظاوم اڑکی نربوی ہے مطلقہ ملکہ علقہ۔ اور وہ بے گناہ سوچی ہے ادر خداکے آگے روروکر التیاکی تی ہے کہ یا آلمی میرااس علم میں تصویہ ۔آرس صحف کے سوا میرے شوہرمنے میری کنکل منیں دکھی کہیں اُس کی خدمت کرتی۔ مجھے کہیں اپنے شوہر کے یاس لحظه بعر بيٹھنے کی اجازت تنیں ملی کہ میں اپنے بے کئے اور نامعلوم تقصیروں کی معانی انگتی۔ اع تقلب القلوب تومير عشوم كا دل زم كركه وه مجه غمزه وادرستم رسيده كواپني ا د في ترين باندی مجھ کرموقع خدمتاگزاری کادیں 4 میں منیں جانتا جی قل کے اندھے والدین نے اپنی بیٹی کی زشت روئی چھیاہے میں کوشش کی اورجہاں تک ہوسکا اٹس کوحسین وقبول صورت طا ہر کرنا جا او اُن کو اپنی مخت جگر کے لیسے کا حسے کیا خوشی ماسل ہوئی ہوگی۔ اس طرح جن لوتاه اند*یشوں اورنالایقوںنے دولھا کوخلات مرتنی تھیسلا ہبلاکر ج*ال میں ایک مرتبہ بھینسانا كافى سبحما دە خوداينے جاركوش كى كى كاى درببوكى ناشادر ندكانى سے كيا داشاد بوتے بوسكى بد ميرس ايك اوربرنفيب نوجوان ووست بير خبيس خدان اين نفنل س علادولت ىحت نامورى فاندانى بإكيزگى خيالات ہر دلعزيزى مب كچيوعنايت كيا ـ مگرعمر بحبر كا رفيق دل ليند نه بلا گوائس بدنفییب جوان نے بے شرم ہوکر اپنی ول بیند جگر بھی بتلادی مگرشنتے ہیں کہ وہ بڑی کے امتحال میں پوری ندیکنے کی وج سے اور ائس کے ہمراہ بہت بیش بہاجینر آنے کی امید نہ ہونے سے خاندان کے بیٹ بوڑھوں نے کیروں کے چکیلے جوڑوں اور گراں بماطلائی زیرو کے مقا بلدمیں اپنے نورویدہ کی ول مگنی کوجس کو وہ اپنی خوش فہمی سے محطہ بھر کی نا خوشی اور

بجبین کی صند بیجھتے تھے گوا راکیا - آخروہ حرماں نصیب جس کو یریمی شکل پیش آئی ہے کہ وہ ازدواج نانئ كومشروط ىبعدل يمجيتا اوراس شرط كاايفاء نامكن جانتا بيصخت ياس وحمرت میں گرفتا راور رہنج ومحن میں مبتلاہے نہ یارائے شکیبائی نہ طریق رہائی یاس وحسرت کے اشعار يرصنا - سردابين بحرنا - سروقت عمكين ادر ادداس رہنا - عربحبر كے لئے اميد كى نوشى سے جوم ہوجانا نوجوانی میں کسی آفت ہے۔ بیٹے کو دولھن سے ناخوش ویکھ کرماں باپ کا دن رات دل جلتا ہے۔ مگر یہ حکر خراش رہنج اور لاعلاج خرابیاں دوسرے ماں بادیں کو کچھ عبرت منس دیتیں اور نکاح کے طریق میں کوئی اصلاح عل میں نہیں آئی ۔ وہ مطلوم غمزدہ او کیا جن کوال اِ بے دینا کے گتے بن کر چندروزہ دنیا کی منت کے لائے سے گھرسے دھکیل دیا۔جن کے شوہروں نے اس نالایقی کے مقسوریس کر اُن کے ماں باپ نے شرع کی صریحًا مخالفت کر کے اُن کی بتی مِنلاندی عامل كرمن كح بغيران كالخاح كرويا كبعي أعكد أشاكر أن الأكيول كومنين ديكها جن كي سارئ تراين قسمت پررونے اور اپنی بشمتی سے اپنے ال باب کورولانے میں گذری دوسرے ال بابیا کی کے سبق منیں ویتیں فیلطی بفلطی کی جاتی ہے۔ اور لڑکیوں کوجان بوجھ کرجان سے اراجا اُسے ہ يمان مك بم نے جو کھے كما وہ أن خرابوں كى سنبت تھا جو كاح بيں شوہركى يورى پورى آزادانه صنامندی عامل نزکرنے سے پیدا ہوتی ہیں گراسی قدراس کے مقابل میں وہ خراباں ہی جو كاح يس عورت كي يوري يوري آزادانه رصنامندي حال خريف سے بيدا بوسسى بين كے حقوق بارے ملك ميں ايسے وبائے كئے ہيں كران كوخود اپنے حقوق كا دعولے بكر خيال ك رمے کی جُرات منیں رہی عورتیں اپنے تبئی ہنایت نوش تسمت جانتی ہیں اگر شوہران کے

ہمراہ سیدھے منہ سے بولیں۔وہ ہنیں جا ہتیں کہ اپنی ببند کے اختیار کو استعال میں لاکر شوہروں برنکمته چینی کریس بلیکن خواه وه کسی بی تابعداری واطاعت وخد متلزاری کیول ندکریس ولی رغبت اورمحبت اختیاری امر تنیں ہے۔ پس جولوگ عور توں کا قدرتی اختیار چھیننا اوران کی ظاہری اطاعت وفر مانبرداری وغمخواری کومحبت بیمجمول کرنا پہندکرتے ہیں اُن کو یا درہے ۔ اس زبرد تی کالازمی نیتی ہٹو دائن کے حق میں مفید نہ ہو گا بیننے وہ سچا اُنس و فلوص اور وہ مقام محبت كاجسے ايك روح اور دوجهم موجانے سے تعبير كرتے ميں تعبي لفيب ندموكا اور دہ اس حقيقي غلاح كاجوخدا تعالى كواينے بندون ميں منظورہے ہر گز حظ ولطف نہ اٹھا سكينگے + ہزار وں شریف نوجوان طینگی جن کی بیسیاں ہزایت حسین اور تعلیم یافتہ اور سلیقہ مند بیں اور اپنے شوہر وں کی اطاعت اور فرما نبر داری او**را نتظام خانہ داری سب کچ**ے کمال فوٹ سلیقگی سے کرتی ہیں مگر ہم اُن نوجوانوں کو آوار ہ اور ضق وغجر میں مبتلا پاتے ہیں-اس کی وج بجزاس كے اور كچيد ننيں ہوئى كەتىلىم اور تربيت اور نيك صبحت نے تو كچيد فرايفن ويت لركيوں كوسكھائے ان سب يروه الركياں يوراعمل كرتى ہيں او بيتنے اختيا بى امور ہيں ائن میں وہ اپنے شو ہروں مر ملال نہیں آنے ویتیں گرسجا اخلاص اور پیارجیں سے وه حالت پیدا موتی ہے کہ من تو شدم تو من شدی من تن شدم توجاں شدی اس تجیلم وتربيت كى حكومت منيس - وهسيًا بيار واخلاص كرنا جابتى بين كُرىنين كرسكنين كروه أكن کی طاقت سے خاج ہے۔ پس وہ نوجوان ان تمام طاہری نوشیوں میں ایک اسی شے کی انسوسناك كمي يا تاہيےجس كوب انتتياراس كا ول ڈھونڈ تاہے اور دوننيں ملتى بې قطع نظر

اس بات کے کہ انضافًا وطبعًاعورات کواپنے شوہروں کے انتخاب کا وبیا ہی اختیار بلنا چاہتے جیسامردوں کو۔اگرعورات کو یہ اختیار نہ دیاجائے تو اِس کا اٹر بھی مردوں برہی خکس ہوتا ہے اور منامیت اہم غرصٰ ہو کئاح سے تھی یعنے حصول عفّت و یا کیزگی نفس وہ فوت ہوجاتی ہے۔ اگر بیوی اپن محبت صرف رونی کا الحال دینے کھ مار کاعدہ ترین بندوب کرنے اور در د میں ہمدر دی کرنے برمحد دد رکھتی ہے اور اُس میں عبت والفت کی وہ او امیں بنیں ہوشو ہو کے دل کو اپنے میں اس طبح جذب کرلیں کہ وہ کسی اور جگہ بھٹکتنا نرپھرے اور اُن میں وہ انداز محبوبیت منیں پایا ما تا جے درحقیقت مرد کا عربح کے لئے فورت کے لئے محضوص ہومانا اورعورت كامردكے لئے مخصوص بوجانا مكن بوجو اصل تقصدومعنی كاح ہے تو وہ كاح ندصرف ففنول ہے بلکہ گناہ ہے کیونکہ غیر ناح کی حالت میں صرف ایک بدکاری کا گناہ ہونا اور کاح کی حالت میں بدکاری کے گنا ہ کے سواسخت بے ایمانی کا جوعورث کی تی تلفی سے مرادب علیٰی ه گناه ہے۔ اسی واسطے شامع علیہ السلام نے بدکاری کی سراجوغیر حالت کاے بین علی میں آئے سوتا زیا نہ حرر کی ہے بیکن اگر کا ح کرکے یعنے اپنے تیش ایک مورت کے لئے مخصوص کرانے کا معاہدہ کرکے بھر بدکاری کرے تو وہ یاجی بدکار ضاوند تطال کی نظرمیں اس قابل منیں رہتا کہ دنیا میں مہے بلکہ اس کوفورًا شکسار کرناواجب ہے۔ مجھے اس امرکے کہتے ہیں ذرائھی تامل نہیں کہ بڑے بڑے جبہ اور عامے پہننے والے - ادر بت سے تنذیب کے مدعی جواعلے مقلیم پانے کا فخر ماصل کئے ہوئے ہیں اس قابل اعتراصٰ بلکہ قابل نفرین طریق کلے کی بدولت ایسی بلیدی اخلاق میں ڈویے ہوئے

ہیں کہ اگران کے بینوں کا کھولنا اور آن کے مانی الصنمیر کا پڑھلینا حمکن ہوتو وہ سنگسار مولئے کے قابل تخلیں۔ان تمام خرابیوں کی بنیاد اس امر بہہے کہ عورت ومرد کو کناح کے لئے ایک ووسرے کے اتناب کی آزادی منیں دی جاتی بلکہ اُن کو اپنی بیند کی بجائے دوسروں کی پند پرمجبور کیا جا ناہے ج بالکل فلاٹ طبع ہے۔ صرت یہی ننیں کوورت سے اختیار پندی<sup>ر</sup> شوہر حصین لیا گیا ہے بلکہ تھکم شرعی کوجس کے روسے ایجاب و قبول کا ہونا صروری ہے لغیر بھج لرعورت كے مندسے الفاظم تصنن رصامندى كا باصنا بطہ طور پراوا كروانا ہى لغوسجھا ہے اور احکام نقدکو ایک صفحکہ بنایا ہے۔ یہ سے ہے کہ احکام نقد وحدیث کے روسے عورت کا سکو اس کی رصنامندی پرجمول ہوتا ہے۔ گراس قاعدہ کی بنیا دصرت عرف عام پرہے۔ اگر کسی قوم کی نشبت یه علانیه معلوم موکه ان میں سکوت علامت ارضا مندی ہے تو وہ ل یہ قاعدہ ہنیں جل سکتا۔ علے ہٰ القیاس جمال اطکی کے وار تُوں اور اقر با کویقین ہوکہ یہ سکوت محصٰ بوجه فرط حیائی اوراگر اولی کو رشته محوزه منظور نرجی بوت بھی وہ بوجه حیام برگز اظهار نا رصنامندی منیں کریے کی بیعنے جن مواقع میں سکوت قبولیت و انخار مردو پرمحول ہوسکتا ہوائ حالات میں سکوت کو بلاکسی وج کے خاص رصامندی کی علامت قرار سے لینا شریعت کے ما تھ ہے اوبی و گتاخی کرنا ہے۔ اس راے میں ہم منفر و تنیس بہے ہیں ملک اپنے بھائی مالکیوں کو اس مٹلد میں اپنا ہمنیال پاتے ہیں جیسا کہ فتح الباری میں لکھا ہے کرجب ارکی اختلفوافيماا ذالح نتكلع ل ظهرين مفا حيب برجائ اورجيب و ن كرسات كوئي قرينه قرينة المسخط والرضا بالنسم مثلاً إيها بإياب مرس ركى كى ارسكى فايرم

اطلب كاء نعند المالكيت ان نفويت المائده كان مجوزه كه يمين البي واركون الموجدة المائدة المائدة الموجدة الموجدة

اولی آبریدہ ہو تو دیکھٹنا چاہئے کہ اس کے آلنو گرم ہیں یا سرو۔ اگر گرم ہوں تو کاح بنیں کرنا چاہئے اور اگر سرو ہوں تو اس کو علامت رصنا مندی بمجھٹا جاہئے ۔ اگر اُس زمانہ ہیں تھر مامیٹر ہوتے تو اِن دانشندوں سے مجھ بعید نہ تھا کہ آلنو ڈس کی بجائے تھر مامیٹرسے کرمی سردی لوم کرکے کاح کے جواز دعدم جواز کافیصلہ کیا کرتے ہ

کیا عورت کی رصنامندی مال کرنے کے یہ ہی مضے نہیں ہیں کہ اُسے اس قسم کا افتیار دیا جا کے کہ اگر وہ رصنا مند ہے تو اپنی رصنا مندی کا اظہار کر دیے اور اگر نا رصنا مند ہے تو بلنوٹ و تامل نارصنا مندی کا اظہار کر دے۔ یہ بھی طنا ہرہے کہ جب اس قسم کا اختیا ر عورت کو دیا جائے گا تو چھنے والے کو اٹس کی طرف سے ہاں اور ناں کی یکساں تو قع رہیگی کیکن کوئی ہیں بتا دے وہ کون سے مال باپ ہیں جو اپنی بیٹی سے اظہار رصنا مندی لینے لیکن کوئی ہیں بتا دے وہ کون سے اکنا رکی بھی اُتنی ہی توقع بھنی جبتی ایجاب کی اور وہ اٹس کے اکنار سے بھی اٹس کی طرف سے اکنا رکی بھی اُتنی ہی توقع بھنی جبتی ایجاب کی اور وہ اٹس کے اکنار سے بھی اُس قدر خوش رسیتے جس قدر اٹس کے ایجاب سے۔ پس اگر اس قسم کا

اختیاراٹ کی کونمیں دماجا ما تووہ کاح شرعی ایجاب وقبول سے خالی رہیگا اور سکوت بمزارم رصامندی منیں مجھا جائیگا۔ اورشرعاً وہ کا حصیح نہ ہوگا۔ ایسے کاح انحصرت صلح کے عہد مبارك میں بھی ہوئے اور ناجا بز قرار وئے گئے جنائج ہم دوشالیں اس مقام پر لکھتے ہیں۔عاشہ عزعاليتدان فنأة وخلت عليها وقالت كتي بي كرميرك ياس ايك نوجان لوكى آئ ان الى زوجنى اخبة للرفع بدخسيستروانا اوركي لأي كرمير باي ني ايت بعقيوس كارهة تقالت اجلسي حى ماق النبى صلى الله عليه ميرا كاح كرومات عالانكه ميراول أس كويية وسلوفعاء وسول الله واحتبرته فارسل انكرناتها بصرت عائشه وليس كدفوا ميهم جاكه اللبهافد ماه جعل الاموالها فقالت الخضرت تشريب المي ويناني آب تشريف بارسول الله قدر احب زيت ماصنع إلى الله أس الركى ن اينا قص منايا- آب ف اس د کا کت امرد سن ان اعلموان للنساء من کے باب کوطلب کیا۔ اور کماکہ اس کاح کا قائم الامشي. رسنایا ندرسنا اس اطاکی نوشی میخصر ہے۔ الاک عناب عمر فال تعفى اعمان بعدن الع كما يارسول الله محص اين باب كاكيام ظور ولتوك انتقاله من خولدست حكيم وارص اليكن من فيرسب يحواس واسط كماس تا الل خبية قد متابن مظعون قال عيد الله أكرب كوموم موجائ كرعور ول كالتي مح كوني رها خالائى فغطيت الى قلامة انبندعنان الشيب فزوجينها - ودخل مغبرة ابن شعيديعني ابن عركمة بس كعثمان ابن ظنون وكااور الى امها فارغبهاف المال مخطيت اس في ايك بين يحورى اوراس ككاح

میں ہے اس کا کاح اس کے بھو بھی زاد بھائی (ابن عمر) سے کردیا۔ میں نے اس کی بہتر میں کوئی کوتا ہی تنہیں کی۔ اور لڑکا اس کا ہم کفوجی ہے۔ لیکن آخر بیخورت ہے اور مال کی طرفدا ہے۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا کہ دکھیو بینتیم ہے اِس کا کاح اسی کی خوشی پر بہونا چاہئے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ وہ ججہ سے جھین لی گئی۔ خالانکہ خدا کی قسم وہ پورے طور سے میری الکیت میں آچکی تھی بھیرائس کا کاح مغیرہ ابن شعبہ سے کردیا یہ (نیل الاوطار) کسے افسوس کی بات ہے کہ رسم و مواج اور اپنے ذرمنی ناموس کے قایم رکھنے کے لئے شاویت مصطفوی کو یا مال کیا جاتا ہے۔ خدا اور رسول کے ساتھ شھٹے اور و غایا زیاں کی جاتی ہیں۔ اور مفدا کے تحکہ کو دنیا کے اُن ذلیل محکموں کی سطح پر لانا چاہتے ہیں جہاں قانون کے معنی کی سنبت زیادہ تر اُس کے الفاظ پر محبث ہموتی ہے۔ پس اُس علام النیوب نیتوں کے جانے والے کے آگے کہا جواب وو گے جوجانا ہے کہ سکوت والے کی نیت کیا ہے اور پوچھنے فلے کی نیت کیا ہے۔ ہیں کوئی بتا دے کہ لاکھوں کہ وڑوں کا حوالیں جو ہر روز ہوتے ہیں اُنی کیسی کی نیت گیا ہے۔ ہیں کوئی بتا دے کہ لاکھوں کہ وڑوں کا حوالیں جو ہر روز ہوتے ہیں اُنی کیسی مثالیں ہیں جو بر موز ہوتے ہیں اُنی کیسی مثالیں ہیں جو بر کوئی بتا دے کہ لاکھوں کہ وڑوں کا اوقع ایجا بی جواب بی سوال کوجس کے جواب ہیں ہیں کہ یہ موقع کہی اوقع رکھی جاتی ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ یہ موقع کسی اوقت مرکم جواب کا سنیس اور تمام تیا رہاں بیا ہ کی اس لیتین پر کر لی جاتی ہیں کہ جواب ایجا بی ہی ویا جائیگا اگر ایسے سوال کو اختیا رہے تعبیر کیا جاسکتا ہے تو یہ لفظ کا ہی مطلط کا طاستعال ہے ہ

بی سیم میں میں میں میں میں اور است کے اگر است کم کا پورا اختیار عورت کو در میری دیا جائے تو وہ بیچاری ایک شخص کو کس طرح اجھا یا گرا کہ سکتی ہے جبکہ ائس نے اس کو دیکھا تک نہیں اش کی عادات والموارس و اقفیت حال نہیں کی ۔ وہ نہیں جائنی کہ ائس کی خو کوکسی ہے۔ اور وہ ائس کے ہمراہ کس قسم کا سلوک کر کیا۔ بس عورت کو اختیار ملنے کی دورت میں بھی فقط اس مختم امرکی بنا پر کہ فلا شخص فلانے تخص کا بیٹا ہے اور اس عمر کا ہے وہ زندگی بھر کے معالمات امرکی بنا پر کہ فلا شخص فلانے تن کی کہر کے معالمات ہے چہدہ کے لئے ائس کوکس طرح منتحب کر سکتی ہے ہ

اس سے معلوم ہواکہ کاح کی خرابی کی اصل بنیادیہی پروہ خلات شرع ہے جس کے روسے فریقین اردواج کوایک دوسرے سے علیحدہ رکھ کر تُرے کے طور پرشمت کے بجروسہ

پر ایک کام کیا جا تاہے جو کمن ہے کہ موجب شاد مانی و کامرانی ہو اور مکن ہے کہ عمر کھرکے لئے عذا جان اورموجب پاس وحران موجه كيسے غصنب اور افسوس اور شرم كى بات ہے كدا يك الأكى كوكپڑوں ميں ليبيٹ لپاڭ اور اس کی صورت شکل سیرة نام حالات چپیا کرجو سے کی بازی پر لگا نا کہ لو اس لڑکی کوخواہ اندھی ہو-كانرسى مود ننگرى مولولى بوشظوركرتى بود دوسراتخص كەتابى كەناس منظورىپ يىتىمەت كاياسە والا جا آہے اور عمر محرکی خوشی یا ریج اس پاسد کے نتیجہ پر موقوت ہے۔ کوئی اس سے زیادہ بہود اور لغوطريق كاح خيال من آسكتاب ؟ اصول کاح کو توخراب کیا ہی تھا اس تقریب کے رسوم کوجن سے سراسر نوشی وسر كا اظهار مونا چاہئے تھا اور بھی ایسا بھوا اور بدنا بنایا ہے كه اُس سے بدتر رسوم بھی خیال میں آئی مشکل ہیں۔ اوکی کا مایوں میں بیٹھٹا اور تاریخ کٹاح کک باتنحصیص غلیظ دئیلی زندگی بسر کرنا۔ ئے۔ سے ال میں جاکر بیار اپانیج کی طرح دوسروں کی گودمیں آتا راجانا - آنکھیں مبزکرکے گردن تعجا ون بعر بيضا - حتى القدور فاقد كرنا- كها ناكها أن تودوسر عكم التقصيد جام عزور حانا قو دوسروں کی گودمیں سوار موکر عجلا کوئی انسان کہ سکتاہے کہ یہ اس فوشی کے اظہار کی عَلَیْنِ میں جزند کی میں سب سے بڑھ کرخوش ہے کیایہ ایا بیج تربیب المرک مایوس العلاج بیار کا ما نہیں ہے۔ نعوذ ماللہ منہا۔ کوئی خوش تضیب صحنورار کی اسی ہوگی جو اس کوی از الیث میں بے بیار موئے رہے مجھران مبیودہ رسوم کی ترتی دینے والی نالایق عورتیں بیچاری نوعمر لاكيوں كومجيب عجيب حكائتيں مناكران بيبودكيوں كى برد اشت كى عادت والتي ہيں۔كوئي

المتى ہے كه امك بهوكى مپيٹھ كينكھجو را چڑھاكيا اورائس كےجسم كے اندراپنے بانو گڑوكھ ك گر دولھن نے اُٹ نہ کی ۔ کوئی کہتی ہے کہ ایک ببوکے یاس سے جب عورتبی علیٰحدہ ہوئیں تو اش نے نائن کو کہا کہ بی و کھنامیرے کندھے میں کسی نے کا ٹاہے۔میں بیبیوں کے شرص بل جُل نسكى - ومليها توايك زمريل بجيوكنده يرونك مارر فاتها - ايك وولهن كاذكرب كه اش كوميكه ميں زيور مينا رہے تھے اوروہ بےص وبے حرکت مبٹيمي تھی۔ بہنانے والی نے بالیاں بیناتے ہوئے نہ دیکھا کہ کان کتنے بندھے ہیں ادرعور توں کے ساتھ باتیں چیتیر کہتے بغيرو يكي بجال كان مي بلاسوراخ بالى كُفسانى شروع كردى ادرحب اس كا اينا المقون سے ترموا قومعلوم مواکد اس بے زبان لڑکی پر کیا ظلم کیا۔ یہ تمام تغویات جوسحت کے لئے مفرر شرمیت کے مخالف و کیھے سنے میں قابل تفرین ہیں قطعًا موقوت ہونی عزورہیں اور کاح کو اپنی اصلی صورت شرعی پر لانا اورائس کا اعلان چینزوشی کے نشانوں سے کرنا كافى ہے - دولھن كے جہيز كولوگوں ميں دكھانے كاطريق تھى جو نماميت خلات تهذيب و شایستگی ہے بندگرنا چاہئے۔ ہماری را بے میں نماح کے طریق کی درشکی اور انسانی کے لئے مفصلہ ویل تجاویر قابل غور ہیں۔

(۱) - طبقهٔ شرفایس جوبالغه اورقابل ازدواج لاکیوں کو بیاه شا دیوں کی تقریبوں میں مذکے جا دان تقریبوں میں مذکے جا عام دستورہ اس کو بند کرکے اُن کو اپنی ہنوں اور ماؤں کے بمراه ان تقریب میں شامل ہوئے کی اجازت وی جائے۔ اس سے نین فایدہ ہوں گے اول یہ کہ کنبہ اور برادری کی عورتیں اُس لڑکی کو دیکھوکرا و ربات جبیت کرکرائس کی صورت و سیرتہ کی سنبت

علیک رائے قایم کرسکینگی اوجب لڑکسے اس کا رشہ قرار پائے اس کو اس لڑکی کے حالاً

زیادہ وصاحت اور سحت اور وقوق سے معلوم ہو سکینگے ۔ ووقم یہ کہ لڑکی کے والدین لڑکی

گی تربیت میں خاص کوشش کیا کرینگے اور اُس کی حرکات و سکنات میں کوئی ایسا امر بدیا

مزہوئے وینے جواور بیبیول کی نظر میں قابل اعتراص ہو۔ سوقم لڑکیوں کی صورت شکل یا

سیرۃ میں لبصل لیسے امور ہوتے ہیں جن کو اُن کے والدین تحفی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور لبد

کاح دہ امور ظاہر ہوکر یاعث ناموافقت زوجین ہوتے ہیں۔ اُن کے اول ہی ظاہر ہوجائے

سے بعد کی خرابیوں کا استداد ہوجائیگا۔ ماں باپ کا یہ نما بیت ہی غلط خیال ہے کہ کسی طرح

رطی کا حجوثی تی ہیں بناکر کواح ہوجائے گئے۔ ماں باپ کا یہ نما بیت ہی غلط خیال ہے کہ کسی طرح

رطی کا حجوثی تی ہیں بناکر کواح ہوجائے کے جرمیاں بی بی کوجب آپس میں رہنا سہنا ہوگا

ار جات کا مورث ہوتا ہے ہو۔

ار جات موافقت ہوجائیگی۔ یہ خیال اکثر صور توں میں نوجوان بیٹوں کی صند اور سے کا موجب

ار موافقت ہوجائیگی۔ یہ خیال اکثر صور توں میں نوجوان بیٹوں کی صند اور سے کا موجب

ار موافقت ہوجائیگی۔ یہ خیال اکثر صور توں میں نوجوان بیٹوں کی صند اور سے کا موجب

ار مان مدانی تنا زعات کا مورث ہوتا ہے ہو

۷- ارظی والوں کو مناسب ہے کہ جس کندیس ان کی ارٹی کی بات چیت ہونے والی ہو
ان کے ناس کی بیبیوں کو اپنے ناس بلک نے اور ارظی کو ان کے روبر وہوئے وہنے اور چند چند
روز اپنے ناس لطور مہان تھی انے اور ارظی کی عادات سے واقفیت پیدا کرنے کا دستور
کا لاجائے ۔ یہ زیا دہ کمل صورت پہلی ترمیم کی ہے ۔ گر ایسی الماقاتوں ہیں جب کہ بات بخت
نہوجائے اور ارٹے کو صحیح صحیح بلا مبالغہ صالات بتاکر بوری بوری معنا مندی مذمے لی نطائے
تب تک رشتہ کا زبانی فرکسیں آنا چاہئے تاکہ بصورت اس امرکے کہ اول کا اکا ارکار کے مرائی
والوں کو سکی اور ندامت نہ ہو۔ یہ ملاقاتیں معمولی حجبت کی ملاقاتیں ہوں اور ان کے عمل میں

آنے کے واسطے بُشیرے موقع پیدا کئے جا سکتے ہیں ۔ کچچھی موقع نہ ہو تو محلس مولود ایسی چنز ہے جس كے لئے برسلمان كو اپنے اجاب كوجيع كرنا أسان سے ج سم ۔ اگر اول کھی بڑھی ہوتو اس کے اقد کی شعلین تحریر اڑکے کو دکھانی بالکل بجید اوركسى طح نامناسب تنيي ب ٠ ہم۔ اگر بلحاظ موقع مکان یاحالت آمد و رفت یا دیگر حالات کے ایساموقع ملنامکن ہو کہ اوکا لاکی پر اسی حالت میں کہ لاکی کو معلوم نہ موسرسری نظر ڈال سکے تو لڑکی کے والدین کودیدہ وانشهاغاص كرنا لمكدايهاموقع بداكرفي مين مدودينا جاسئ بهم برده كى تجب مي ثابت ار سیکے ہیں کہ شرع سے پر دہ کہاں مک لازم تھیرایا ہے اورضوصاً کسی تفص کاکسی عورت کو باراده كاح دمكيمنا شرعًا نـ صرف جايز ملكِ ستحب ب- بس دالدين اكراس قدريمي جايز رکھیں توکوئی شرعا ممانغت نہیں ہے۔لیکن چونکہ رواج اس قدراس کے مخالف ہے کہ اس کو کی کیخت توڑنا نامکن ہے تو اس کے لئے نی الحال اس سے بہتر کھے منیں ہوسکتا ا غیرصر بح طور برائس کو قریب قریب شرعی طویق کے لادیں اور والدین ائس سے اغاص<sup>و</sup> تجابل کریں۔ اس تجویز کی صرور لوگ مخالفت کرینگے مگر ہم یقین دلاتے ہیں کہ باری ب تجویزول پی سب سے اعلے اور اہم یہ ہی ہے اور اگر اس پر علد رآمد ہوگا تو نہ صرفت تمام خزابیوں کی جڑکٹ حائیگی بلکہ کاح اپنی اصلی صورت شرعی پر آجا ٹیکا جیسی شارع علیہ السلام نے تجویز فرمائی ، ۵- دِلوگ اپنے گھروں میں بطور تفریح د نوٹو یعنی ) تقدیر عکسی کا سامان کھتے ہیں

اور اُنہوں نے اس فن میں مهارت بیدا کی ہے اور اس فن کی کمیل کوجایز رکھتے ہوں وہ السے حالات ميں تصوير سے بھى مدو نے سکتے ہيں -ميرايہ نشائنيں ہے كداڑكى كا باپ واماد ہونے والے الرائح كو بلاكر اين بيني كى تصوير وب بلكه وه بى طريق اغاص اختياركيا جائے - يعنے وه كسى رشدوار کے ذریعیہ سے الرکے مک بہنچاوے - مجھے اسدہے کہ یہ طریق محاظ کے قایم رکھنے اور مطلب کے باحس الوجوہ حاسل ہونے میں بہت مدود کیا۔ رفتہ رفتہ خود ایسے اشخاص پیدا بوجائينگاج اس شرعي كهم مين سولت بيداكرناموجب شرم شجينگ به 4 - رائی کو بھی اسی طح ارائے کے حالات معلوم کرنے اور رائے کی اس طح صورت وکھا دینے میں کدلوے کوخبر ندمو مدوویں اور پر کام مجمر الحکیوں اور زشتہ کی بہنوں کے ذریعہ سے کئے جائیں۔ اور کوشش کی جائے کہ لڑکی کا اظهار رصامندی کسی تسم کے جبر یا شرم مایحاظ مایخوت ناخوشي والدبن تونهنين مواجه ے ۔ اڑے کے عال حلین کونجوبی د مکیمنا جاہئے۔ کہ اٹرکی کی آیندہ خوشی ناخشی زیادہ تر اسی پر مخصرہے اس کی پر تال کے لئے ان امور پر نظر کرنی چاہئے۔ را) ارگے کے والد وویگر اقرباء وکور کا چال حلین کیساہے \* (y) لركے كے صحبتی كيسے لوگ ہيں ب رس کو کا تعلیم یا فتہ ہے توکس تسم کی گنابوں کے مطالعہ کا شوق ہے بہ رم ) اڑے کا عام شغلہ کیا ہے ۔ o) شہرت عامد اللے کے چال طبن کی مدرسہ اورمحلہ وغیرہ میں کیاہے ب

(4) دیگرستورات خاندان کے ہمراہ اٹس کا سلوک کیساہے ب

ان امور پر ذراسی توج کرائے سے سب حال آئینہ ہوسکتا ہے جنائح ان امور کی تھوٹی می

تشريح صرورى ب

(۱) بعِصْ فانداوْن مين وروڤي رسم ارْدواج ٽاني کي طِلي اَتي ہے اورسب مرد دو دو پيديال ڪھتے

ہیں اپسی صورت میں مرفزو کی نسبت یہ ہی قیاس ہوگا بجزاس کے کر قراین قوی اس کے

فلات موں۔اس واسطے باپ و دیگر رشتہ داران کا جال حلین ملاحظ کرنا صرورہے ہ

ر ہ ) چونکہ شرخص اپنے ہمخیال کی صحبت پیندکر تاہے بس دوستوں کے جال اور خیالات

ت ويباصيح يتدارك كي حالطين كالك جائكاء

رسو) ہی طرح کتا بوں سے چال طبن کا تہ بخربی لگ جائیگا ۔ آیا اخلاق اور نصوف اور ویندار كى كتابي يرفقار بتاب يانا پاك ناول سند فاطر بين ب

رم) دن رات کے شاغل سے بہت کچے حال اٹرکے کا کھل جا ماہے۔ بعض لڑکے لینے اوقا

بوتربازى مي مرف كرتے ہيں يعض ون مركنكوے بناتے اور ائجناتيا ركيت رہتے ہي بيض

شطرنج کی بازی جائے رہتے ہیں ہ

(۵) یونکه اچھے کو اچھا اورئیے کوئزاسب کھاکرتے ہیں اس، اسطے عام شہرت سے بھی بہت مال کھل کتاہے ہ

(4) عام ستورات كے ساتھ سلوك وكيمينا بہت صرورى امرے . مجن اللے باوجو ونيك علن ادر فوسن وصنع اورتعلیم بافته موسف کے مستورات کی طرف سے قدرتی ہے توجہی رکھتے ہیں۔ اگر اں بیار ہوجائے تواگن کی بلاسے۔ اور مہن پر صیبت ہوتوائن کی جوتی سے۔ ایسے نوجوانوں کو اکثر دیکھھا ہے کہ متاہل ہوکر بوی کے ساتھ کوئی گھری الفت نئیں رکھتے۔ اور اُک کی بیویاں ہمیشہ اکٹر دیکھھا ہے کہ متاہل ہوکر بوی کے ساتھ کوئی گھری الفت نئیں رکھتے۔ اور اُک کی بیویاں ہمیشہ اُک کے روکھے بِن اور بے رُخی کی شاکی یائی جاتی ہیں چ

م - قبل از منظوری رشته اطکی والوں کو جائے کہ ارکے کے ذریعیہ معاش کی بابت قطعی بقین حاسل کرلیں۔ آجکل فی زماننا فرائع معاس بہت محدود مو کئے ہیں اور ماں باپ صرف ایناجا ویوراکرنے کے لئے قرمن ہے لے کرشادیاں کردیتے ہیں۔ جینکہ لڑکا کوئی متقل صورت گذاره ننیں رکھتا اِس لئے کئی طرح کی خزا بیاں ظهور میں آتی ہیں۔ آقل تو بیاہ کی خوشیاں چندروز میں ختم ہوجاتی ہیں اوروولھن ٹرانی ہوجاتی ہے۔ اور کنبہ میں ایک آدمی کا خيع بره جانے كى دجست يہ بوجه صاف محسوس ہونے لكتا ہے جو الطبع ناكوار موتا ہے ـ اوكے كابيكار رہنا جربيك والدين كے ول پر حيٰدال ﴿ ۔ نه عقااب خاص طور پر موثر ہوكر بيك اور بهوسے نامعلوم نفرت بیداکرنے لگتا ہے ، دوم یہ امرکہ کچے وصد گذر جانے سے اور پانی ہوجائے سے دولھن کی ویکر مرومان خارنے ساتھ خواک پوشاک میں مساوات ہوجات ہے دولھا اور دولھن کے لئے رنجدہ رہتاہے -وہ چاہتے ہیں کرکسی تھم کا امتیاز قامے مے سُومَ - تعِصْ اوقات والدين الرائح يرشّب كرق إي كروه ان سے گذاره كر اپنى سُرال دوے دیتاہے۔ یہ خرا بیاں ایسے شدید درجر کو پہنچ جاتی ہیں کربیصن وقت اُن کے بد نتائج تام عمر ملکہ بنتہا بیٹ کک ورانتا کے جاتے ہیں۔ بس ان کے اسداد کے لئے عزور ہے کہ اولی والے الے کے استقلال معاش کی سبت اطینان کئے بغیر ہرگز رشت قبول نہ

ریں ریہ اصلاح من وجہ والدین کو اِس طرف بھی راغب کریگی کہ وہ اُن کے لئے طریق مل معاش کافیصله کردیں جوعمو ما ہماری قوم میں منیں کیا جاتا ہ 9 - تعین مقدار مهرمی تعبی اصلاح مونی هزورب - عام دستورم کیا بے که ا<u>عظامنا</u> فیشیت کے لوگ بے حد مهرمقر رکرتے ہیں میں میں حیالیس چالیس ہزار روپیہ کا عهراً لوگوں كا ہےجن كى آمدنى بيندرہ روپيہ ماموار كى يمينىس-اس قدركثىرالى قىداد مهراس غلطاقنمى بر مقرر کیا جا تاہے کہ اس کے فوٹ سے طلاق کی روک ہو۔ گر اس تدبیرسے یہ مقد مال ىنىي موتا-كيونكه اگرشو سر كھيے مالى حيثيت منيں ركھتا تو ائس كو ايسے كثيرالتعداد مهرسے كيونون نہیں ہوتا۔ ایسے خص پرعدالت سے ڈگری پالینا نہ یائے کے برا رہیے۔ ہاں بیٹاک جو شوہراتھی مالی حیثیت رکھتاہے اُس کی سنبت یہ توقع ہوسکتی ہے کدوہ خوت ادائے مرسے زوجه کوطلاق نه دے مگرایسے بزرگ بلاطلاق ہی بی بی کو اس قدر دق کرنے اور ستاتے ہیں کہ اُن مصائب سے طلاق سو درجہ اچھی ہے۔معہذا مرنے سے پہلے جائداد کے زمنی ناجایز انتقال کر جائے ہیں اور بیجاری بیوی منہ دکھیتی رہ جاتی ہے۔ بیں منع طلاق کے لئے براے مهر كامقر سونا كي مفيد تنيس بونا - بھران فرحنى رقموں كے مقرر كرنے اور اس بريجب و تكرارسے كيافايدہ - ١ الع انديشة طلاق ملكه منع ازدوج ثاني كے لئے سب سے عمدہ ايك اورتد بيرب يينني يدكه عردقت كخاح ايك معاهده تخريري منجانب شوسرعل ميسآنا جاستے اور ائس مي وه شرايط درج مهرني چاسئين جوزوج كوننظور مين مثلاً بصورت طلاق يا از دواج ثانی ایک رقم کثیربطور تا وان یا هرجانه مقرر کی جائے۔ اس طریق عل کوسم بهنست زیادہ م

مقرر کرنے کے اس دجہ سے ترجیح ویتے ہیں کہ ایسا کرنے سے اولاً بجرو ٹوٹنے نثر ایط مقررہ کے روج کوحت الن حاصل ہوسکتا ہے۔ اورمہر زیادہ ہونے میں شوہر کے از دواج ٹانی سے زوج كويتق عال نبير بوسكما بكرصرت طلاق سے يا بعدوت شوہرية في حاصل موثاہے - ثانياً شوہرکو بھی یہ فایدہ ہوتاہے کہ اگر اس کاسلوک اپنی بیوی کے ہمراہ درست ہے توکوئی نظرہ منجانب والدین زوحبههیں رہتا۔ مهر زیاوہ ہونے کی صورت میں بعض اوقات لبھن یے غیرت اشخاص دا مادوں پر ترکۂ دختری کی ثالش کرتے ہیں-اور اسی اندیشہ سے میاں بيوى من مهرك معاف كران فرك كرار رئى بي سيطيعتون من فق آجاماً مے۔ ان عورطلب امریہ کدایے معاہدوں کی بابت شریعت کاکیا تھی ہے۔ سو مردوعورت میں *جوشرایط نخاح قرار پایئی شرعًا اُن* کا ایفاء و اجب ہے۔ اور ورصورت عدمہ ايفاء فنخ كخاح كا اختيار حاصل موتاب ريفكم آيات ترآني اور احاديث بنوى سے بخوبی ٹابت ہے۔ سورہ قصص کے ابتدا میں شعیب کا تصدورج ہے جنوں نے اپنی وختر کا ناح قال ان اربدان انک الح الم استاه من است اس شرط رکیاتها که دو آنه برس على ان تاجرنى تمانى جحج فالالتمت أكدان كى بكريان جائي . موى فياس عشرافهن عندك ومأاريدان فرطوتليم كيااور ايفاءكياء الرميه يكايت اشق عليك ستحدنى ان شاء الله من ابنياء سابقين كى ب الا اصول فقريري بات الصلحين قال دلك بينى وبينك ايما الجائة وسليم يرقكي ب كرمب افعال نيام الإعلى قضد فلاعدوان على والله على التين كا ذكر بلارو و الكارم وتووم سلمانول

مانقول وكيل أ القصع الكي ليُحجت شرعي بن سكتاب، الوداؤديس بالسلمون على شروطهم يين ابل اسلام ابنى شرطول برقايم يست ہیں۔ تر مڈی نے بھی اورطریق سے اس روابیت کولیا ہے ادرائس ہیں اس قدر فقرہ

زياده ب الاشرطاحرم طلالاواحل حرامات يعينمسلمان كواپئ شرط يورى كرنى جائي ليكن اگر کسی حلال چیز کو حرام یا حرام چیز کو حلال کرینے کی مشرط کی ہو تو پھرائس کا پودا کرنا لازم منیں رسب سے صریح وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں آئی ہے اور حس کے الفاظ یہ ہیں کہ سے

احق ما اونيتيم من الشريط ان تعفوا المروري امريب كرجن شرطول كما المرشركا

كتبته فباء جل فقال بأاميرالم ومنين اروايت كرتيس كرمين عرك ياس كمسنة

ارضى كذار كذار فقال لها شرطها نقال البول اسر كاح كماتها اوريه شرط كرلي منى كتحبوتير

المسلمون على شروطهم الرقيمكواين شرط يورى كرني بريكي اس يروه

شخص يوں بولا كرس مرد توكئے كذرے يوعور

قال كنت مع عرجيت تنس ركبت فتح البارى مي ب كرعبدالر من بنغم

تزوجت احراة وشرطت لها دارها وان سي كُمَّن المائة بيمًا تقالد كوئي شخص آيا اور

اجمع لاحرى اولمنانى ان استقل ال الولاكدات امير لمومنين من الك عورت

هلك الجل ذالانشاء احراة ان تطلق المرس كميس نداع والكاوراب مي السك

زوجها الاطلق فقالعس فلان عكد الانام المامون عرف جاب ديا

فتح الباري ١٢

چاہیگی اپنے خصم کوطلاق دے دیا کریگی ی<sub>خ</sub>رہے کہا کہ سلما وٰں کی شرایط صرور یو ریج نی خیا<sup>ین</sup> بڑے بڑے جلیل القدر صحابی اور تابعی اور المہ رہی مذہب رکھتے تھے رچنانچہ اُن کے نام نامی يه بير حضرت عمر فاروق عربن العاص مر في وس - آبوالشعثاء-المآم شافعي- المآم احد- أوراعي- أسحاق وغيره المدعديث المم احدكا ذبب يب واختلف فسن طان يتزوج عليها الداكر شومرزوم سي يشرط كرك كمي تير فاحجب احد وغبره الوفاءبه ومقلم الموت كاح ثاني نزكر وكأتواس شرط كالفاء كف يه فلهاالفنخ عنداحد زادالمعاد صروري بالريشطوري يرموكي وكاح نوٹ جائيگا-ايك اور صديث ميں آيا ہے كه لايحل ان تنكح امراة بطلاق اخرى - يعنے اس طح كاكاح جايز شيس كه ايك عورت يرشرط كرك أكر تواين بيلى بوى كوطلاق دے دے تب میں کاح کرتی ہوں۔چونکہ اوپرکے اقوال سے یہ بات ٹاہت ہے کہ پیٹرط کھیرا نی جاپڑ ہے كرشوسر تاح ثاني مذكر اس واسط بعن علماني باعتراص بيش كياسي كدارد واج ثاني کے نذکرنے کی شرط اور زوجہ ٹانی کے طلاق دینے کی شرط میں کیافرق ہے کہ وہ جایزہے اور یه ناجایز۔اس کاجواب به دیاگیاہے که طلاق کی شرط میں پہلی بیوی کی دل آزاری اور آگئی فان قبيل فعاالفرق بين شرط الطلاق و اورفانر بربادي اوروشمنول كي فرشي مقوري بين استنزاطها ان لا يستزوج عليها حفي اور ازوواج أنى فركري كرفرطيس ينوايا صعدتم هذاريطلتم شرط طلاق الضرة انسي بي كيونكه وإن زوم النكا وجودي قيل الفرق بينهما ان في اشتراط طلاق النيس بيس ان و ونوصور توريس أسمان

الزوجة من الاضراديها وكسه قلبها و الكافرق ب- بس بب ائم ابل اسلام إي خل بيتهاو شماسة اعدائها ماليسف اشروط كوجائز كفترس توبجائ برك برك اشتراط عدم نكاهها وانكاح غيرها و امرول كم اليي شرايط ونيز تاوان قرركرن قد فوق النعرب بينهما فقياس احدهما ألى شرايط سي حقوق منوان كى حفاظت اولى والنبيء على الاخرفاسد زاد العاد مرك بابيس يدايك نابيت وراسلان بوكسى به كرتمام مرحجل قرار يا ياكت-اس سے کئی فایدہ حاسل ہو نگھے۔اول تو بی بی کی قدر زیادہ سرحائیگی۔ کیونکہ اس کا حصول تعن فرحنی رقوم کی زبانی حبوتے افزار پر ندر سبگا حجوثا افزار اس کوہم اس لئے کتے ہیں کہ وہ افزار نکہی کورا ہوتاہے اور نے پول ہوسکتا ہے۔ ووم - ماں باپ جوبے مقدد رہوتے ہیں اور قرص وام مے کر اولاد کا کاح کرویناغلطی سے اپنا فرص سجھتے ہیں اس ناعاقبت اندیشی سے بازرہینگے ۔ سوم بصورت بهاري شوم رولفن كوج ساس مسرح خي سي كليف ديته بين اس قاعده کے مقرر کرنے سے وہ تخلیف ملکی ہوجائیگی ﴿ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جومہراس طرح براواکیا جائے اسے ان باب سی بنک یاکسی اور ذریعہ آمدنی میں لگا دیں - اور وہ مہر اور اس کا اتفاع سب خاص عورت کی مکیت کے طور پر حمج رہے اور اُس کی حفاظت کی ایسی تدامیر

کی جائیں کہ شوہر یا کوئی اور خص موائے اس عورت کے اس سے انتفاع حال نے کرسکے بجز اس صورت کے کہ زوج خود اپنے شوہر پر اعتاد کرکے کوئی دوسرا طریق اختیار کرے - مسر کی تعدا مسى حالت ميں جب فريقين كى حيثيت الى اجازت دے تو قليل بنيں ہونی جائے۔ يا جريك

عام غلطی ہے کہ لوگوں نے ایک قلیل حقیر مقدار کو شرعی مہر مجھا ہواہے۔اس مہر کو بجائے شرعی مهرکے بنوی مرکمیں تو بجا ہے بینے یہ وہ مقدارہے جورسول غداصلعم نے اپنی ازواج مطهره کی مقرر کی یا این بیاوں کے لئے مقرر رایا گراپ نے کوئی تھکم است کو اس قدر مرکے مقرر راے کا تنیں دیا۔ رسول خداصلعم اوران کے دامادوں کے اخلاق اپنی اعلے درجب کی روحانیت اور تقدس ريئنج موئے تھے كرأن سے بہتراخلاق اورنيك دلى اور صن معاشرت كاخيال بيدا ہونا مشکل ہے۔جولوگ اپنے دامادوں سے اپنی بیٹیوں کے عمراہ ایسے نیک سلوک کی امید رکھ سکتے بین بیسی سرور کائنات صلی الدّ علیه وسلم اپنی ازواج مطهرات سے کرتے تھے وہ بے شک ایسے قلیل مهرکواین اولاد کے حقوق کی حفاظت کے لئے کافی مجھیں۔ گرخیالات وجال جلی شیطانی رکھنا اورسنت نبری کی بیروی کا دعونے کرنا کچیمعنی نہیں رکھتا 4 غود ضانتالے نے قرآن مجیدمیں جہاں طلاق کا ذکر فرمایا ہے و ناں فرمایا کہ اگر تم نے عورتو حبث قال الله تعالى وان الدقراستيال كومري بي شارخزاريمي ومام وتوبورطلاق تم زوج مكان زوج وليتسينوا مدنجن فنطارًا أن سي يحدو اس لين كاحق مني ركهيم فلاتاخذ وامنه شَيْئًا لله النساء إس فا بريواك كثير التعداد مرمقر كر ما فلات سرع يامرضى المى ننيس ب- سم حوكثير التعداد مهركے مخالف بي تواس تسم كى فرصى كثير التعدا مهركے مخالف بیں جو بلحاظ اپنی حیثیت کے ناقابل الادام و رورند کثیر التعداد مهر جو بلحاظ الل تا شوبرقابل اد اموا وربطور معجل مروقت كلح اداكر ديا جاس توه كسي طح قابل اعتراف نهيس ناں بسرحال کوئی بیانه صنرور بہونا چاہئے جس کے مطابق بلحاظ کمی بیٹی جائدادیا آمرنی مثوہر مہر

ومیش مقررکیاجا یا کرے راور اس بیان کے روسے بآسانی شخیص معرموجا یا کرے اور وہ اختلاف پیدا نیمواکرے جس کی وج سے اکٹر رخبشیں پیدا ہوجاتی ہیں۔ رہشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور شوہرو نوج میں کشیدگی اتجاتی ہے۔ ہاری وانست میں مترجل بقدر دہم حصہ ہا مّدادشو شخص ہونا مناسب معلوم موتاہے۔ اوراگر شوہ کوئی جاٹداو نہ رکھتا ہو ملکہ لما زمت بیشہ اور ننخاہ دار بوتومين سال في نخواه مهر قراريا فاچاہئے اور سرماہ میں بوصنع حیارم یا پنجم حصنخواہ مهرا داہوتا رہے۔ مثر عجصص ور ٹاکے جو قائم کئے گئے ہیں وہ اُس حالت میں بہت ہی بوزوں ہیج ب ىب درندايك ہى شىم كى زندگى لجاظ أسودگى بسركرتے ہوں ليكن حبب افراد مېرختلف درج کا تمول یا پاچا تا ہوتو اُن کو شرع حصص رچھوٹر ناکسی کی حالت میں بیرحمی ہوگی اورکسی کے ساتھ بے صرورت فیاصی- ایسے حالات ہیں ہب کے قاعدہ سے ستفید ہونا چاہئے۔ اور حب شخص کو حو کچھ دینا منظور ہوائس کو اپنی زندگی میں دے دیاجائے۔شرعی صص بطام رایی مجبوری کے حالاً سے متعلق میں کہ جب کوئی شخص ہمبہ یا دصیت کے توانین سے ستفید زم و۔ ایسی ٹا عا تبت اندیشی کی حالت میں صرور شرع صص بی تقیم ہوکر اس کی جا مُزادکی تمّا بوٹی ہوگی۔ لیکن کوئی سى صورت افتياركى جائے او زندگى ميں اپنے مال والماك كا انتظام كرويا جائے - خواہ بعدوت بنر میصنص شرعی کا بی مونے کے لئے چھوڑا جا ہے بیوی کے حق کو کو ٹی گزند منیں بينجيكا كيونكه أجصص كے روسے بھى اُس كوكم ازكم شتم حصد اُتھ أنيكا اور بعين حالات ميں چهارم اوربیر حصے اور مهم عجل مل کر ایک معقول رقم منتی ہے۔ بیتھ مہرحالت میں ہربوی ومانا چاہئے۔لیکن اس کے علاوہ ملجاظ<sup>ر</sup>ت معاشرت ہر بیوی اپنے مثوہر کے شن سلوک کی

متوقع رہلی۔ بیسن سلوک بہت سے امور رہبنی ہوسکتا ہے۔ مثلاً (۱) حُسن انتظام خانرواری ( ۲ ) محبت وولداری شوسر دمه) ترميت اولا د وتعليم ديم) سلوك بمراه اولادسايق اكرشوم ركهما مو ۵) افرار درباره عدم ازدواج نانی بعد موت شوم • ا - نخاح کے متعلق ایک اور اصلاح بھی صروری اور مہت مفید معلوم ہوتی ہے-حال کے دستور کے موافق والدین اپنی مبیٹی کو جہنیزمیں بہت سی پتیلیاں اور لوٹے اور تیجیجے اور گھورے اور بہت سی خاک بلا دیتے ہیں۔ بعض دالدین مذصرف برتنوں پراکتفا کرتے ہیں ملکہ مگنے موتنے کاسانان بھی شلاً ہو کی طشت وغیرہ بھی دینے ہیں۔ اسی طرح وہ بے شار کیڑوں کے دویتے وغیرہ سلے سلائے جن میں یا جامع۔ کرتیاں۔ دویتے وغیرہ سب کیے ہوتے ہیں کئی سال کا سا مان پہلے سے تیارکر دیتے ہیں اور حس طحے برتنوں میں جو کی اور طشت مک نونت پہنچتی ہے ان ہیں رو مال ۔ کمر ہند موباب یٹوے۔ تبلے دانیوں اورکنگھی تک نوبت پہنچتی ہے۔ یہ یا رجات قطع نظر اِس امرکے کہ وہ پہننے والی کو بپندیام غوب ہونگے یا ہنیں إس وجرس بناف فضول بيركه بإرجات بهيشه نئ نئ الواع واقسام ك آتے اور بكتے ہیں اور ایس وفت حب دستورز ماندخرید نے اور بنانے پڑتے ہیں۔ ہماری راسے میں چند نفیس حورٌوں اور چیز صروری ظروف کا دینا کافی ہوگا اور ماقی حبیز کے عوص نقد روسیر

یا اُس کے عوص کوئی جا ٹداو مثلاً اراصی زرعی یا کوئی جا ٹداد سکنی یا گوزشٹ پرامیسری نوٹ یا جو بلجا ظاحیثیت مناسب ہو دینا مفید ہوگا۔

بی مریخ انتخاب شومرو دوج کے ساتھ ہی تعین مرکا ذکر کیا ہے - اس کی یہ وجہ ہے کہ ہماری والنت میں مہرکا تعین اسی مرحلہ ہونا نپاہئے - ور نربسا اوقات تعین مہر کے ہماری والنت میں مہرکا تعین اسی مرحلہ ہونا نپاہئے - ور نربسا اوقات تعین مہر کے جھکڑے میں بنی بنائ بات بگڑجاتی ہے - دوفا ندانوں ہیں سخت رہنج پیدا ہوجاتا ہے تعام بارات بھوکی اور قاصنی منظر کاح پڑھنے کا رہنا ہے - رات کے دو دو دو بج جاتے ہیں اور مہر کا جھکڑا ہے مندیں ہوتا - ان نزاعات کو رفع کرنے کئے نئر درہ کرخوا منگاری کے وقت اِس امرکا فیصلہ ہوجا یا کرے ۔ جب انتخاب شوہر و زوج عل میں آجا ہے - مہر معیتن ہوچکے تب اگر صز درت معلوم ہوتا ہے کوئلئی کی رہم اوا کی جاسے - دریۂ فراکا تا عمل میں آبا ۔ مہر معیتن میں اسب معلوم ہوتا ہے کوئلئی کی رہم اوا کی جاسے - دریۂ فراکا تا عمل میں آ

منگنی

ہمارے بان منگنی ایک ایس رسم ہے کہ اگر اس سے فائدہ اُٹھایا جاسے تو بہت مفید فاہت ہوسکتی ہے۔ اس کے مفید ہوئے یہ امر صرورہ کے دبید مفید ہوئے کے اوجود اجازت کے لڑکی کو ایسے خطوط بہت مخطوبہ کو اجازت کے لڑکی کو ایسے خطوط بہت کی افراد ورجا اور سی قدر بروہ کے ساتھ لینے ہوئے۔ گو اس امر کا علم سب فاندان کو ہو۔ ہس خطوک بت سے فریقین کو ایک دوسرے کی مزاج شناسی کا موقع ملیکا۔ اور شادی سے پہلے خطوک بت سے فریقین کو ایک دوسرے کی مزاج شناسی کا موقع ملیکا۔ اور شادی سے پہلے

دونوکے مزاج بہت قریب الاتحاد ہوجائینگے۔اورگویا دونو ایک دوسرے کے ساتھ سہنے کی تیاری کر لینگے۔معمولی حالتوں میں دوبالکل غیر سجانسوں کو بلا تمید کیے گئے۔ معمولی حالتوں میں دوبالکل غیر سجانسوں کو بلا تمید کیے گئے۔ معمولی حالت کا مختاب کو کا حرب کا ایسا بیجہ حملہ ہوتا ہے کہ کا حرب کا اول قونراج سے محصن نا واقعت - دوسرے الرکی پر شرم کا ایسا بیجہ حملہ ہوتا ہے کہ کا حرب کا اس خادی سے خوشی مختاب ہی تقریب ہوجا تا ہے جس میں ضعوصاً الرکی کو بے آرامی اور تحقیق اور تحقیق اور تحقیق کی اور ترجی کی اور ترجی کی اور ترجی کے اور سے نے ہوتا ہے۔ اور سے نے ہوتا ہے تو وہ تحت عذاب میں گرفتا روم کے کرتی پ

سنگنی کے آیام میں اٹر کی اور اٹر کے کے اقرباء میں جوخط وکتاب ہووہ صفر ورہے کہ سیجے
افلاص اور محبت سے بُر اور کیا گفت کے رنگ سے رنگین ہو۔ ہمارے ہم رنگئی کے آیام
میں جن سنم کی خط وکتاب ہوتی ہے ہم اُس کو سخت نا شاکستہ تھیں کرتے ہیں۔ یہ جیج ہے کہ منگنی
سے پہلے دو فو خاندان ایک دوسرے کے حال کی فقیق ہم ہت چھان ہیں کے ساتھ کرتے ہیں تہ لیکن جرف مرحلہ طے ہو چگے اور کیا مگت قائم ہوجائے تو ایک دوسرے کی عیب ہوئی۔ یاچھولی بلکی جرف مرحلہ طے ہو چگے اور کیا مگت قائم ہوجائے تو ایک دوسرے کی عیب ہوئی۔ یاچھولی بلائی کا فرق قربری بات ہے کوئی امرا دیا بھی ہنیں تا جائے جمع مفائرت پر دال ہو۔ ہمائے بال ہیت معموب بات ہے کہ ہم خاندان اپنی عزت کو دوسرے سے برتر ثابت کرنا جا ہتا ہے بخصوصاً لڑکی والے ہرتھ پر اور ہر تحریر سے بیخ برت کی اور سی رشتہ کی چنداں صفرورت میں ہو ایک دوسرے فراق پر وہ اِس صفرورت میں ہو ایک دوسرے فراق پر وہ اِس صفرورت کو طاہر ہندیں کرتے بلکہ بطا ہم طلانا چا ہتے ہیں۔ اور مار بار یعمی جنلاتے ہیں کہ رشتہ تو تھی آپھی کو طاہر ہندیں کرتے بلکہ بطا ہم طلانا چا ہتے ہیں۔ اور مار بار یعمی جنلاتے ہیں کہ رشتہ تو تھی آپھی کو طاہر ہندیں کرتے بلکہ بطا ہم طلانا چا ہتے ہیں۔ اور مار بار یعمی جنلاتے ہیں کہ رشتہ تو تھی آپھی

جكدس آئے تھے كر متمارى تقديريا ورخلى 4

حبی اصول پر میکارروانی ہوتی ہے اِس کا نام ہماری دانست میں بھاری بھرکم کامول ہے اِس اصول کے روسے اطکی والے با وجود اس کے کدارگی کی عمر زیادہ ہوگئی ہے اور اس

ابھی قابل ازدداج ہی نئیں ہوئی ادر گویا بچاس جگہسے رشتہ آیا ہواہے - ایک لڑکی کاسی خاندان میں رشتہ ہوا۔ لڑکی منایت لائق اور لڑکا لیاقت کا منایت قدروان - دونوں میں ازصر

دلی مجت ہوگئی۔ حمکن نتھاکہ اگریر رشتہ ٹوٹ جائے تو یہ ایکا اٹکی اپنا رشتہ کسی اور جاکیہ ہا پیند

کویں تاہم ذری ذری ہی بات پراٹر کی کی مین اٹرکے والوں کو ہمیشہ یہ ہی کھا کرتی تھی کہ اب بھی کچھ نمیں بگڑا - جمال کا ہے وہ ں بلبلوں کا کال نمیں چ

ہیں ایک اورتعلیم یافتہ عورت کاخط انتقالگا ہے جوابنے کسی عزیز کے رشتہ کے ہارہ میں میں ایک اورتعلیم کافتہ میں مارک کافتہ کا ہے توابنے کسی عزیز کے رشتہ کے ہارہ میں

اپنے فاندان کے بزرگ کوکھتی ہے:-''قبلہ وکعبہ-بعد آواب کے عرصٰ ہے کنٹی کے رشتہ کے لئے ہیں تین وفر پہلے لکھ کا

موں۔یچ تھا خطب، والدہ صاحبہ فرائی کہ نظوری کا خط جلدی بھیج دو۔ کمیں رشتہ التھ سے
مذکل جائے۔ لڑکی کو خیرسے اٹھار صوال سال شروع ہے۔ انفاق سے رشتہ ایسی جگرسے آیا

ہے کہ گھرفاصہ اتسودہ ۔ لڑکا لائق - بیوی کا قدرو ان رتبشناس ۔ نیک طبین - اورسب سے اتھی یہ بات کہ خود اُندوں نے اَرزوسے یہ رشتہ جا کا ہے۔ ہم نے گر کریر رشتہ ننیں دیا بلکہ

بى يەبى ئەردەردىن دوروك يارىدى بىلىدى بىلىدى كەلىك قوھ دفعد اكاركردو-لىكن دە

لوک کچھ انگریزی خواں سے ہیں ان کُلفات کو تنہیں جانتے۔ کمیں وہ ہما ہے اس انکار کو سچااتخارہی ندیمجدلیں اور جب ہو بیٹیں۔ بھرسم کس منہ سے کمینگے کہ لومبٹی نے لواس لئے بهترييب كه رشته توكيحه وبي موئي زبان سينظوري كراو . كمري شادي مي ذرا ديراكا أ-اكري ر کی کی عمر زیادہ ہوگئی ہے اور دیر کاموقع نہیں لیکن ہم نے شناہے کہ اولے والوں و مجابب جلدی بورہی ہے۔ بس دوچارونعد کے اللے سے ہارا کھی مح نہ بوکا بلد ہاری عزت رہیگی اور ائنیں معلوم موجائر کا کائنیں ہاری چیداں پروائنیں ہے منظوری کا خطاکھو تو دوجا رجکہ ك حبوث يتي رشون كا بحى وكركرويناكونكان فلان عكرسي بينام آئي بين ونقط اس خطیں بھاری بھر کم کے اصول کو فوب تقریح کے ساتھ بیان کیا ہے بجاتے ایسے خطوں کے جو ولوں میں فرق اور محبت میں کمی اور باہم مفائرت پیداکرتے ہیں اسیسے خاندا بؤن بي خطوط منابت يُرلطف ادر دل دُوشُ كرنے دانے مونے جا ہٹيں اس تحقيق وتفتیش کے بعد جو ابتداءً بیشک صروری ہے اور جس کے اثناء میں بیشک عیب و صواب سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے بھر سروو فرین کی نظریس دوسرافریق اس رشتہ کے باب مين دنيامين سب سي بمتر قرار يانا چائي به ہارے یاس دوطرے کے اور دوخط ہیں و نوندکے لئے ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :۔ الك خسر كاخطابين دامادكو لخت عكر فوربصر- مودت نامه مورض كيم تمبر مجه يرسون ولا - جو كيداب في تحرير فرايا يس ف كن بارشوق سي شريها- اورسر مار لطف قند كمر ركا بإيا- مين السُّد تعالى كا الغام كا

ہاں تک شکرکروں کرحق تعالے نے باجابت وعاے تحری ونیم شبی نقیر بلاکسی تم<sup>نظ</sup>ر ہری کے میری تصنع عفیفه کواپیاشخص بامحبت واخلاق صادق الووا وعطافر مایا- اللّهم لک الحد حدا يوا في نفك ديكا في مزيد كرمك احدك تجميع محامدك ما علمت منها و مالم اعلم وعلى كاحال-آپ کوده مبارک موادرآپ اس کومبارک او رفقیر کو دونون مبارک حبب اراده از دواج مو م از کم ایک مهینه بیشتر اطلاع مونی چاہئے کہ میں رخصت نے کر آڈں اور خودانصرام کارکوں م افسوس ہے کہ آپ کے مودت نامہ کے جاب میں بوجہ کثرت کارمر کاری دو روز کی دیر ہوگئی۔اس وقت کہ وقت شب ہے حیاغ کے روبر و آپ کوخط لکھ رہا موں۔ پر وانے کترت سے چراغ پرجان فداکر ہے ہیں۔صدا پروانے میرے جسم پر لیٹے ہیں۔لیکن ہیں اینے حياغ برمروانه بول اوروعاكرتا مول كهتى تغالى بهيشه اس جياغ كوروشن اورتابال رسكهم آمین یا ربالعالمین- مورخه ااستمبر

عزيزمن - بعد وعاءً آنكه - گذشته مبينے بيس تنها رامفصل خط ۱۶ - ۱۳ صفحه كاميري نظ سے گذراتھا۔ میں تنہارے باب میں بُرے خیالات تنس رکھتا۔ نہ تنہاری درخاست کو نامناسب مجعتاموں۔میں مجلاً پہلے ظاہر کرنچکا ہوں کدمیری دانست میں بتہاری تجویز کی مخالفت کی کوئی وجرنظر نهیں آتی۔ متهاری علالت کا انسوس ہوا <sub>-</sub>میں خیریتے ہوں۔ والڈ<mark>ع</mark>

رسوم تقريب كاح

تقریب کاح کے رسوم میں بھی دونتین اصلاحیں بہت صروری علوم ہوتی ہی<sup>ن۔</sup>

ا ول يدكه بارات ميں چندعو بز واقر باء يا دوجار دوستان مخلص كاجانا كافی ہے۔ کل کنبہ یا برادری کالشکر حمع کرکے رفضیں اور بہلیاں اور گھوڑے مے ماناعجب بیوگی ہے: ووم-بارات کے ساتھ لڑکے کا گھوڑے پرسوار ہونا اور بانی کل کوگوں کا اس کے بیکھے تي پيدل چلنائجي لغودستورم رصرورم كرسب ايك تبهم كي سواري رسواربول يا ب کے سب پیدل ہوں۔ دولھا کاکسی قدر زیادہ زمینت دارلباس اور بھولوں کے اول معمتيز بوناكا فى ب مراس كوبيرول كى طح بدوازينا فى جس كوجامد كتة بيست نیوی کو بدنا ادر مکر وہ صورت بنانا اور اُس کی عزت کو کھوٹا ہے ﴿ سوم- مزورہ کہ بارات کے آنے سے بہلے اولی والے اپنے گھر کو اپنے مقدور کے موافق آراسته کریں۔اسؑ کی آرانگلی عمدہ روشنی اور شاداب بھول پتوں سے ہونی منا ب بے جو سرمبزی اور تروتازگی اور شاد کامی کی عمدہ علامات ہیں مہ چہارم۔ دولھن کواپیے پردہ کے لباس میں جواس کے اقر باءمناسبجھیں عقد كاح كے لئے محالس كاح میں شامل ہونا اور قاصی كے روبرواس عقد كى رصامندى كا اپنی زبان سے اظہار کرنا صروری مجھاجات مناسب ہے کہ بعد عقد کاح وولھا اور طی پر میول برساے جائیں ہ پنج \_ رخصت کے دقت دولھن کے ہم اہ اس کے جزیز و ل میں سے کسی مردادر

پنجے \_ رخصت کے دقت دولھن کے ہمراہ اس کے عزیز و ل میں سے تسی مردادر اسی قدرعور توں کا جانا موجب اس کے آرام وسہولت واطینان کا ہے بر سسال ہیں پہنچے کر دولھن کا کما ل جیاء و شرکمین تکاہ کے ساتھ اترنا اورمعتدل زفتار کے ساتھ مپلنا اورست

ملناا ورمودبانه ببين آنار سرسوال كامعقول مختصر حواب دينا آدميت كى باتين بين مذاندها بھینسا بن جانا ۔ دوسروں کے چلاسے چلنا اور دوسروں کے اٹھاے اُٹھنا۔ دولھن کے یاس ہروقت بھیڑ کا رہنا بھی خوب نہیں بلکہ بہیوں سے بلانے کا ایک وفت خاص اللہ ہے۔ اورائس کے علاوہ دولھن کو تنہائی میں بے تلفی کے ساتھ آرام کرنے کاموقع وینا چاہئے۔ چوتقی کی رسم صرف اس غرص سے ہے کہ وولمن نئے گھرمیں بیانے کی وج سے اور فاقول سے گھبرا نہ جائے ہیں اگرائس کے ایک و وعزبیزائس کے پاس ہوں اورائس کو بے تکلفانہ رکھا جا ہے اور آؤمیت کے طریق برتے جائیں تو صرور نہوگا کہ دوسرے روزہی دولس کے لوگ اُس کے لینے کو حیڑھ آ ہیں۔ ملکہ ہفتہ عشرہ میں جب مناسب ہو دولھن کو جیسج و یاجا ہے۔ بھے امیدہے کہ اگران اصلاحوں پر یا اِن کے قریب قریب اِسی شیم کی اِصلاحوں پر بابغا علدرآمر ہوتو کاح جیسا ذریعہ شادی وخوشی کا ہے دیسا ہی بن جائے اور ہزاروں گھوانے إن اِصلاحوں کی بدولت نوش ونُرتم ہول۔گھرکے لوگوں میں دلی محبت تکھمتی پیداموا ور گروه انسان سے ہزار اینج وغم دور ہول ۔ معاشرت روصون

جب عورت کے حقوق کا بالکل مردوں کے حقوق کے مسا دی ہونا ثابت ہوٹیکا۔ اور الیی قسم کی تعلیم کی جوائس کوم و کا جلیر اندیں بناسے کے لئے صرور موعق ہوگی اورمنت نبوى علىصاحبا التحية والسلام كى درباره كخاح معلوم بوكي تومعاشرت زوجين كى سنبت لجحه زياده كهنا فضول تقاكيونكيجب عورت اورمر دخلقت ميں كيساں ہيں توطنا ہرہے كہ جو

امورم وکو برنج دینے والے ہیں وہ ہی عورت کو رہنے وینے والے ہیں اورجوامورم دکو نوش رنے والے ہیں وہ می عورت کوخوش کرنے والے ہیں مگرلوگ بیبیوں کے حقوق کے اوا ر نے میں طریق شریعیت سے اِس قدر دورجا پڑے ہیں کہ صرف سرسری راہ نمانی اُن کورا ہ يرىنىي لامكتى بلكه صنرورہے كدائ كا فاقعه كمير كرطريق تنريعيت پركھڑا كيا جاسے - شوہروزوج میں جوناچا تیاں اور بے لطفیاں پراہوتی ہیں وہ تاہل کو تلنج اور ٹراب کر دیتی ہیں۔اُن کے اسباب عمومًا بیہوتے ہیں۔ فریقین اروواج کے درج تعلیم میں ہیجہ تفاوت کا ہونا ماطبعی مد مزاجی باساس نندکے تنا زعات ـ تعلیم کی ننبت ہم بہت کچھے کہ ٹیکے ہیں اور بتلائیکے ہیں کہ تغليم يافته نوحوان ناخوانده بيويول سيكبهى خوش ننيس ره سكتے اور حبكه زمانهٔ عال ميں لڑكيوں میں اُتبدائی تغلیم کا آغاز ہے تولائق نوجوا نوں کولائق رفیق ملنے مشکل ہیں۔البتہ کی تعلیم کی سی قدر تلافی خوش تربیتی اور سلیقدمندی سے بوجائی ہے۔شوہر جانتے ہیں کہ بیوی پڑھی ہوئی تہنیں ہے اِس لئے وہ ناخواندہ سے خواندہ کے سے افعال کے متو قعے تہنیں ہوسکتے لیجن وقت لائق سوبركوجواين بيوى كے ساتھ سلوك بي اچھاكر تاہے يحبت بجي بے انتها ركھتا ہے اور کوئی وقیقہ انس وہمدروی کا اُس کے لئے اُٹھا نہیں رکھنا اِس بات سے نہایت ریج وبیدلی ہوئی ہے کہ دہ بیوی باوجود خواندہ ہونے کے اینے شوہر کے اوصاف کی یوری قدروانی ننیس کراتی اور قدروانی نه کرسکنے کے باعث وہ اس قدر نوش وبشاش کی منیں یانی جاتی جس قدرائس کو ایسے حالات میں یا یا جانا چاہئے تھا۔ ہمارے مخدوم دو بِنْرت شیونزائن اگنی ہوتری جو بانی دیووھرم ہیں بیوی کے ساتھ حسُن سلوک میں اپنی قوٰم

میں بینظیر ہیں مستورات کے باب میں اُن کی قیاصنا نہ رائٹیں-اور ولی ورومندیاں اور منعىفانه فيصلے اس قابل ہيں كه اہلِ اسلام بھي اُن كى بيروى كريں۔ پنڈت م جب موصوت کی شاوی نومبرا ۱۸۸ هر میں ایک برمہن خاندان میرکنیش سندری دیوی سے ہوئی۔ یہ لڑکی اگر حکسی قدر تقلیم یافتہ تھی اورعباوت اور فرہبی رسومات کے ادا کرنے کا اس كوبيد شوق تقاا درايين شونهرسيم بعالم برم طيح نوس تقى مگر ائس مي إس قدر استعداد نرتقی که ده اینے شوہ کی خوبیوں کو سمجیکتی ادر اُن سے پورے طور پرستفید بولتی اندیں صورت ان میں وہ نوشی اور مثاشت جوایسے لائق شو سرکے حاصل ہوسے سے ہونی چاہیئے تھی حاصل زیحتی۔ پیڈٹ صاحب موصوت اپنی قوم میں ایک ہی خص ہیں جو ستورات کے حقوق کے بڑے بھاری عامی ہیں جس ٹویش تفییب بریمن لڑکی کواٹ کی زوجبیت کی عزت حاسل ہوتی وہ اُن کے وجود کومنتنات سے گینتی ﴿ ایسی ہی بعض لیس ابنے اجاب اہل اسلام کی ہیں گروہ اپنا نام ظاہر کرنے کی اجازت بنیں وسیتے۔ ا پک ہارے مخدوم دوست ہیں جن کا ول قوم کی محبت اور محدوی کے جوش سے لبریزے اور حب دن وہ نہ ہوگا سارا ہندوشان اُسے روٹریگا۔ اُس کی زندگی کا ایک ۔ سانس قوم کے لئے دوراہے۔ان بیچا روں کوبھی رفیق ایسا ولاہے کہ اٹس کی نظر میں وہ زماند مجر کا بہدر دائس کا بهدروننیں ہے۔ زماند مجرمیں اگر کوئی اُن کا شاکی ہے تو ان کی بیوی - ایک ہمارے منایت فاصل دوست ہیں جو بحر علوم عربیمیں شناوری کنفے والے اور بنایت خوش مزاق خوش خیال شخص ہیں جن کی ذات گروہ علما و میں معتنات سے

ہے۔ مگر بمطورات زندگی نے ان کوسی کام کا نہیں کھا۔ ان کے بے انتا علم سے ایک ذرہ كى برابرنىفى كى نىيى كۇنىيى بېنچتا بىم توجب كىجى ان كى خدىت بىي ما ھزېوتى بىل تويەمى منا لەمولوى صاحب بىرچاڭھوك رىپىيىن-ياچار ياپى كى ادوائن كى رىپ بىي-ياپىنمارى كو کیموں تول کرہے رہے ہیں۔ یا بچوں کی آبرست کر رہے ہیں۔ پہر سٹخص کو اِس قسم کی فیزدار تفسیب ہوائس کو کیا راحت تفسیب ہوگتی ہے ، بہض اوگوں کواپسی بیومای طتی ہیں جو اتھی لکھی بڑھی ہیں یشوہرکی اطاعت بھی کرنتی ہیں ۔ کفایت شعاریھی ہیں ۔ مگر نوسْ سایقہ نہیں یعیض مردوں کومکان کی زمینت و آرائش کا بہت شوق ہوتا ہے ادر خود بوی کوبھی صاف اصطلے لباس میں بی دیکید کرخوش ہوتے ہیں مگر بیوی این طبعی سادہ مزاجی کی وجہسے ایے نثوم کی اِس خواہش کی طرف پوری توجرنس کرتی اِس لئے شوہر کے دل سے رفتہ رفتہ وہ اُڑجا ہے اوروہ ائس کو نھیوُ ڈ سمجھنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں شوہ روزوہ میں کوئی حقیقی لُنن ہنیں ہوتاا در دہ صرف حیوانی خواہنوں کے پوراکرنے کے لئے شوہرو ڈوجہ بنتے ہیں۔ بلکہ ایسے شوېر وزوجگوشوېرورو و کمناېي ننيس چا بيځ وه صرف نرو ماده موتي ېس- مگران خرابول كل علاج بعد كاح كيم ننس موسكتا - اورقبل از كاح اگراشخاب مي يوري كومشِش كي جام توان خرابول سے بینا بخوبی مکن ہے ہ

لیکن شوہر و زوجہ کے درمیان چڑوٹا رنجٹیں پیداہوتی ہم پیصن اُن ہیں اسی بھی ہیں جن کا علاج بخو بی مکن ہے ۔ اُس کے اسباب عمو گا حسب فیال ہوتے ہیں :۔ (۱) شوہر کا ہدوضع ہوناجس کی وجہسے وہ اپنی بیوی کی طرف پورا التفات نہیں تا+

ریں شوہر بدوشنی کی وجہسے یا محصٰ ہے اعتباری کے سبب بوی کو کافی خریج میں دیتا اور جن قدر دیتا ہے اُس کا صاب نا داجب سختی سے لیتا ہے \* رس شوبرنا عاقبت انديشي سے مهرنيا ده مقرركرواليتا ہے-بعد كاح وه اين بیوی سے مهرمعات کروا نا چا ہتا ہے بیوی مهرمعات ننیں کرنی تومیاں بوی کے ول میں فرق آجا ہاہے۔ اور سیجی محبت واخلاص مبدل بہ خودغ صنی ہوجا آب + ربم ، بعض شوہر باوجودلائق ہونے کے عورات کے باب میں تمایت بیت خیالات ر کھتے ہیں اور وہ بیویوں کا زیادہ خواندہ ہونا پیند نئیں کرتے۔ ایسے نوجوان حب الدین کے دبا ؤسے شادی کرتے ہیں اور کوئی بیضیب لکھی ٹرجی لڑی اُن کے یا پرجاتی ہے تواكيس سخب الموافقت بونى ب ان سبصور توں میں مروکو اپنے عاوات کی اصلاح کرنی جاہئے اوراُن ہوآیا پر کاربند ہونا چاہتے جو خاتمۂ کتاب ریکھی جائینگی۔متابات خص کے لئے یا کخصوص بدونی سخت روسیاہی ہے اور شوہر کومحص بیوی کی ولجوئی اور نوٹنی کے لئے نئیں بلکہ فوف خلا سے برطبنی سے بینا جائے۔ کداس سے زیادہ کوئی گنا وہنیں ہے ۔ خاندداری کی خوشی کو تباہ کرنے والا ۔ بچ ل کے لئے بدراہی کا نمونہ وکھانے والا۔ ونیامیں ولیا فہ خوار اور آخرت میں عذاب دوزخ میں گرفتار کرنے والاہے به شوہر کوغور کرنا جاسٹے کرجس اللی نے تمام دنیا سے ایک طرح کا قطع تعلق کرکے اپنے تیس متمارے سپرد کرویا ہے جواك مرف متهارى كملائى بي يص كى شمت كافيصله تهارى كالقيس بي يرف

تهمیں خود اس قدراختیار دے دیا ہے کہ تم چاہوتو اُس کو مارڈالوچاہوتو اُس کوجلا دو۔ جو بتهاری خدمت اِس ور دمندی سے کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی نذکر بیجا۔جو تتهارے بچوں کو اس فقت سے پالتی ہے کہ اور کوئی نئیس پال سکتا اورجو با وجود اِن سب باتدل کے اپنے تیس متماری کنیز اور نتمیں اپناسر تاج کہتی ہے کونسی غیرت اور انسامنیت اجازت دیتی ہے کہ ایسی عاجر بخلوق کوشایا جاہے اور اُس م طلوم کا دل و کھایا ہے ۔ ئم بدوسغی اختیار کرواورائس بیچاری کی امانت میں خیانت کرو۔اورائس کاحق چپین کم بازاری عورت کو دو- اس کے کلیج میں جھریاں مار و اور پھرائس بکیس کی شکایت کرتے ہوکہ وہ ناخوش بہتی ہے۔ کیا تم چاہتے موکہ اُس کا دل انگاروں پر معبونوا ورائس میں سے وهوال نا تخلے۔اس کا دل جیرواور دون نابیے۔اس کا حکر حیاک اور حیان ہلاگ کرو اور وہ اُف ذکرے م

رودہ میں سر سے سولے ہے۔ کی وہ کہتے ہیں جگر ہو تو نفال کیوں ہو دہن ہو تو زبال کیوائے نئی تاکیہ ہے مبلو تو نفال کیوں ہو دہن ہو تو زبال کیوائے فراو صیان سے بقور کرو ایک بے زبان کی کیفیت قلبی کا ۔ جب ایک جفا کا کرکی کی کی فراو صیان سے بھوا کا کرکی کی کی فی ہے۔ اس کے لئے کھا نا پکو آتا ہے اور اپنا منہ اور وہ اسٹراف زادی اس حرام کا رکی جا برا نہ اور کا فرا نہ مکھوں کے جاری ہے۔ اور وہ اس بیدو مکھوں کے جاری ہے۔ اور وہ اس بیدو کی کوئی آئے ہیں بخیری ہے کہ وہ کہیں دیکھ نے اور ایسا مفاک کے خوف سے جاری ہے کہ وہ کہیں دیکھ نے اور ایسا کا امرائ کی فالم ہرکرنا چاہتی ہے کہ چو کھے کے دیکھویں سے آئھوں سے آنشو نکے ہیں۔ ارسے ظالم اسٹا کی فلا ہرکرنا چاہتی ہے کہ چو کھے کے دیکھویں سے آئھوں سے آنشو نکے ہیں۔ ارسے ظالم اسٹا کی

کی آمیں نئیں ہیں جلے بھنے ول کا وحوال ہے۔ آسونٹیں ہیں۔ جگر یانی موکر آنکھوں کے راستہ سے ببر راہے ہے

بترس ازآه بطلومال كمنهكام دعاكرون اجابت ازدريق ببرتقبال ساتد ان اسباب رخش کے بعدوہ اسباب ہیں جوشوم وں کے رشتہ داروں سے تعلق رکھتے ہیں خصوصًا ساس اور نندسے۔ بہت کم گھرایسے ہو نگے جن می<sup>ا</sup>س ہومیں یا بھا دج اور نند ميس اتحادِ د بي اورمجبت قلبي مو يختلف خاندانول مير مختلف وجويات إن رخبتُول كي تُخِلَتي ہیں لیکن اصول رخبی ب عالمہ ایک ہے - اور وہ یہ ہے کہ شوہر کے سب عور نریہ عاہتے ہیں کہ بہوسم سب میں سے ایک ایک کی تابعداری اور فرما نبرواری اس طبع کرہے ہیں طح وہ شوہر کی کرتی ہے ملکہ اس سے بھی زیاوہ - بعین حس طرح کسی فوجداری عالم یا اضىر يوليس كے عزيز وا قارب نا جائز فائد ہ اپنے رعب خلات قانون سے انتحاتے اور بیگنا ہوں کوستاکر اپن حکومت جنلایا کرتے ہیں ای طبح شؤہر کے اقارب بیجاری ہو کو شاقے ہیں۔وہ سامیں جب منتول اور مرادوں کے مانگنے اور بڑی بڑی آر زوول اورتمناؤں کے بعد مہوبیاہ کر لاتی ہیں بڑی گل سے بہو کو بہو کی حیثیت ہیں صرف جار یا نج مینے رہنے دیتی ہو گئی۔ اس کے بعدائن کی خوشی صرف اس بات میں موتی ب كدوه ببوان كے آگے برے كھركى باندى كى طح ب اورساس نند اس بروه عكو قائم کرنا چاہتی ہیں جوصرت مول لی ہوئی لونڈیوں پر ہوسکتی ہے ۔ہمنے ایک ساس کو کھیا جوابنی چار میینے کی بیابی موٹی بھوکی سنبت اتنا گوارا نئیں کرسکتی تھی کہ وہ ریخاموا دو پٹ

اوڑھ سکے - ہروقت بنا ڈسٹگار کے طعنے دیتی تھی - اور دن رات اُس کا دل حبلاتی تھی ۔ اور بہوؤں کا فار کیا جاتا تھا تو یہ کہ اکمی چکی میستی ہے۔ ڈھکی اناج حیو ان جے حیو ان بالكل ملى كے رنگ كے رہتے ہيں۔ اور تيرا بناؤ سنگار ہي ختم منيں موتا - لاچار مجبور موكر اس غويب نے سفیدد وسیّہ اوڑھنا شردع کرویا۔ مگریۃ امراؤ بھی زیادہ عفتہ کا باعث موا۔ ساس نے بیسمجھاکہ ریسفید دوید میرے بیٹے کی بشکونی منانے کے لئے اور حالیا ہے۔ غرص اس آفت زوہ بهوكى جان عذاب مين عتى اوركسي كل بيين نه تقاء ساس كى اس قسم كى برسلوكيا ل عمومًا ايسى عالت میں ہوتی ہیں جبکہ بیٹا خود کوئی فریعیہ معاش منیں رکھتا بلکہ مع اپنی بیوی کے اپنے ماں باب کے ساتھ رہتا ہے۔ اور وہ ہنگفل اُن کے اخراجات کے ہوتے ہیں۔ اپنی حالت میں ساس کو منایت ناگوارگذر تاب کربهوا درائس کانگھٹوسیاں مفت کی روٹیاں کھایا کویس۔ اور بہو کا ذراسا آرام بھی ساس سے دیکھا نہیں جاتا۔سواس کا علاج بجرواس کے اور کھے تنہیں کہ حب تک کوئی دربعة معاش حال نه بروجاے اس وقت تک برگز مرکز شا دی ندکی جاہے اس کی احتیا ط اگر خود مروند کرے تو لڑکی والوں کو قوضروری کرنی چاہئے کہ وہ اپن لڑکی ایسے مروكوية ويسجوكوني متقل ذريعية معاش مار كفتامو - بعض شومرايسي حالتون مي اني وانست میں منایت ہی ضعفی کرتے ہیں اور اپنی غایت ورجہ کی بے تصبی طاہر کرتے ہیں جبکہ وہ یہ کم ویتے ہیں کہ بیچھکڑے عورتوں عورتوں کے باہمی ٹکرار ہیں اس میں مرووں کو دخل بنیں فرنا چاہے شوېر کې عدم ما خلت کې وجهسے ساس نزين اور بھي شير موجاتی بين اور بيچاري مبوکو رات دن سایاجا تاہے-اور بدعدم مافلت برے درجر کی بےانضافی زوج کے تی میں ہوتی ہے-

ان رخبنوں کوشوم راونے توجیسے دور کرسکتاہے۔ بلکہ شوم کی توج کی بھی صرورت منیں سے خسر حواس خاندان میں زوج کے باپ کی بجاہے وہ آسانی سے ان تمام شکانتوں کو دور کرکتا ہے۔ خسرکولازمہے کہ اپنی بی بی اور بیٹیوں کونخو بی مجھا دے کہ دکھیوتم نے کس حیا و سے بہولا کی خواہش طا ہرکی تھی۔ کس سٹوق سے اور منتیں مان مان کر قبروں پر غلات ۔ تعزیوں پر علم شیعا چڑھا کر مہو انگی تھی۔ضدائے بہودی تواب اُس کا یہ درجار ناکہ وہ تنہا ری یا ندی بن کر رہے کون می اشرافت کی بات ہے۔ کیا اگریہی سلوک تہاری بیٹیوں کے ساتھ ان کی سامیں كريس توكيا تمهارا ول إيسے سلوك سے نوش ہوگا۔ ہرگز نهيں۔ بس كيوں اس مطلوم كا صبر سیٹتی ہو۔ خداکے نصنل سے تھا رے آگے تھی بیٹیاں ہی غرص خسراگر نیک خیال آدمی ہو توبهوؤں كوكونى كليف منيں پہنچ مكتى - اس تسم كى رنجتوں كے مقابل مريكھي ايك اوترسم کی رخبٹیں پیش آتی ہیں جبکہ شوہر کے والدین ذریعةً معاش نہیں رکھتے اور بیٹاہی کما آہے اور ماں باب اور بوی سب کو یا آئ ہے۔ایسی حالت میں بیوی ساس کو بہت سات سب ا درائس کوناگوارگذر اہے کہ میرے شوہر کی کمائی میں اُس کے والدین بھی شر بکی ہوں۔ شوہر کی عجیب ناگفتہ برحالت ہوتی ہے۔اگر ہیٹا اپنی کمانٹ اس کے دالد کر ناہے تو بیوی بگڑتی ہے۔اور اگر بیوی کے حوالہ کر ہاہے تو ہاں طعنے وہتی ہے کہ میں نے کر مصیبتوں سے بالانتھا۔ بڑا موا اور لهاسن كاسف ك قابل توميري فدمتول كوعبول كيا اوربيوى كاغلام بوكيا - اسي صورت ميرب سے بہتریہ ہے کہ شوہر خرج اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اور ذاتی صرور توں کے لئے تھوڑا بہت ہوی اور ماں دونوں کو مجدامبرا دے دے اورسب سے زیادہ یہ کہ اُرکی نیا تضیحت کرے اور زیک

ستورات کی سحب میں بیٹھا وے اور درتی اخلاق اور ترقی تعلیم میں کوشش کرے۔ بچھڑ گلمیا بی نرہو توصبر کرے +

ج طرح شومركے اقارب باعث رُخِش شوہروروج بنتے ہیں اسی طرح روج كے والدين میں طرح طرح کی رخبنوں کے باعث ہوجاتے ہیں خصوصًا زوجہ کی والدہ یا طری مہن عمومًا یہ جاہتی میں کہ اُن کی بیٹی یا بہن حدسے زیا وہ گر ویدہ اپنے شوہر کی نر ہوجائے۔ وہ ہیشہ پیضیعت کرتی ہیں کہ شوہریر اپنا و ہاؤ رکھو تا کہ تہاری قدرشوہرکے دل میں زیا وہ ہور بیوی کا پول کھینچنا بھی شوبر کی طبعیت کی اصلاح کر دنیا ہے مگر بعض صور توں میں خت مصر بھی ہوتا ہے۔ جبکسی لاکی کو نیک ہنا وشوہر بل جا آئے اور پوری مجبت کراہے اور اپنی بوی کو منایت آرام سے رکھتا ہے تو وہ صنور متو قع اِس امر کا رہتا ہے کہ وہ بھی اُسکے ساتھ پوری مجبت کریا گی اور اُس کے آرام كواپنا آرام بجيگي - ايسي حالت ميں جبكه زوجه ايني والده يا ببن كے بجھا ب به كلے سے شوہر کے ساتھ روکھاین برتت ہے یا کج اوائی کرتی ہے قو صرور شو ہر کے ول میں اُس کی نالائقى اورنا قدرشناسى كانقش حجتاب اوروه مجبى ب الثفاتى سے بیش آمنے لگتاہے- ایک اركى اينے شوم كوبهت جا ہى تھى-اوروه شوم تقيقت ميں اس قابل تھا كروه اُس كومتناجاتى تقواعقا ـ گریدامرائس لڑکی کی والدہ کوسخت ناگوارتھا جنانچہ والدہ نے جوشط اپنی بیٹی کو اِس باب میں لکھا اس کی نقل ہم کول گئے ہے آسے ہم میاں درج کرتے ہیں وہو ہڈا جہ کار کاخط مینگی کو

برخور داری - مرتبی گذرگئیں که تمها راکوئی خطانہیں آیا جمہیں فرا پر وانٹیں ہے کیمیری

ماں میرے خط کے لئے کس طرح تراہتی ہوگی ۔ اچھا بیٹی آبا و رمو۔ شاور ہو۔ ہمیں کیچ خیال ہے اورسوج ہے توئماں بہتری کاہے جس طح بن ہمنے تو اپن تیرکرلی - اب جوفکرے متاا ہے۔ مگر سم کیا اور ہماری سمجھ کیا۔ ہماری قل اور ہمارا و ماخ اور و ماغ کا خون وال روئی سے بناہے - متماری قل قورم لیاؤسے بیدامونی ہے ۔ تم ہم خریوں کی کمٹ نتی ہو۔ مگر بیٹا شنو۔اگرچہ نتمارے دل میں شوہر کے سواا ورکسی کی جگہنیں رہی اور اُس کی امیرا<sup>خہ بت</sup> کے مقابلہ میں ہم کینوں کی غیبانی حبت کر گنتی میں آگئی ہے۔ لیکن خداکو فی شکل گھری نہ لاے -اگراپیا وقت آیا توہیں می یاد کروگی- اینے اینے ہی ہیں خواہ وہ کیسے ہی مفلس موں -اور غیر غیر ہی ہیں خواہ کیسے دولتمند مول ۔ لڑکی جاہے تمہیں مراہی لگے ہم توصل کے دیتے ہی کوئمتارے میاں کی محبت المع کی حیک ہے جسے کچھ یا مذاری نئیں۔ بیوولهلها ما سنزه ہے جس میں سانپ چھپا ہوا۔ یہ وہ شرتِ شیریں ہے جس میں ہلامل ملا ہوا ہے۔ یہ وہ رمیت کی حیک ہے جسے پیا سا آدمی دورسے یا نی سجھاکڑاہے۔ بیٹا آیک بات توتم ہماری بھی آزما و مکیھور نتہا رہے میاں تمہارے عشق کا تو آنیا وم تھرتے ہیں کہ لوگ تم کو لیلی اوران کومحبوں کہتے ہیں۔ گرتم نے منیں شنا کہ مجنوں تولیلی کی کُٹیا کا بھی ادب کیا کہ تا تقاکیا ہم تمہاری کتیا کابھی درجہ نہیں رکھتے۔تم ایک دفعہ ذرا سینے میاں سے کہ کر تو د کمیموکہ جہاں تھارے اتنے بڑے بڑے خرچ لگے ہوئے ہیں میرے ال باب کوبھی يهان لإلويهر ومكيعه وه كيسے عبول تخلتے ہيں اور بيٹا پوں ہيں وہ مہت حيا لاک كيا عجب ِ بَاتْ كُوسِمِهِ حِامِينِ اور فُورًا رصَامَن بهي بوجامين رخير اگر بيُحْڪُ بلايا تومن امتا كے اب

چلی تراوگی گرتیرے میاں کی کمائی کھانی جھے حرام ہے گربھر ڈرتی ہوں۔ امتابی طالم بكراس كى خاطر شائد مجھے حرام خورى ندبننا بڑے يتميس اپنے ميال كى پاكبارى يرمرًا نازے۔ مجھے توان کی پاکبازی برا تنابھی قین نہیں جبتی اُروپر سفیدی۔وہ آدی ب چالباز ہیں۔ تم عیو مے تنیں ساتی کہ ہروقت تم سے خلا ملا رہتا ہے۔ اور تم کو اپنے گلے كا نار بناك ركھتے ہيں ايك وم كو حبوالنين مونے ديتے جب وكميموشيروشكر مكرك باولی لڑکی اتنا توسوچو کہ آخرتم حجیرسات ماہ کے لئے میرے پاس رہ گئی تھیں۔جس شخص کا بیحال ہوکدا کی شب بے عورت کے نہ رہ سکتا ہو ذراسوجو وہ حصمینے کس طرح رہ بوكا-يس يا تونتهارے ساتھ به وهوم وهام كاشون سب حبولا ہے يا حجه مينے مع عورت رہنا سرا سر حیونا ہے۔ ایک بات صرور ہے۔ ہماری راے میں تواصل بات بیسے کریہ ساری خوشا میں مہرکے معاف کرانے کی ہیں اور بھال توسے پر کیا اور توكئى گذرى- اب كهال مك تتهيش مجهاول بريرى فسيحت كى مجميروات توريفسيحت یا در کھوکرسب چیزیں اعتدال کے ساتھ کھیک ہوتی ہیں۔ اس محبت کو مجت شیر کتے چېچھورین کہتے ہیں۔چپندروڑ میں اپنا و قر کھودوگی۔ہم بھی کبھی بہو تھے۔متہار کی نیں بھی شوہر رکھتی ہیں۔ مگروہ اینے شوہروں پرایسی ہیودہ طرح پر دلدادہ منیں ہی شرطرح تم موراس طح برر تحصنا تتيس بالكل بيءزت كروكيا - أنده تم جانو- نقط راقم نتهاري والده بیٹی والوں کو سبھنا چا ہٹے کہ کوئی امران کی بیٹی کے لئے اِس سے زیادہ مفینیں

ہوسکتا کہ دہ اپنے شوم کو بورے دل اور جان سے چاہیے اور عوبیز رکھے اور اس کی کی بوری قدر کرے اور دنیا میں اُس کو اپناسب سے بڑا خیر خواہ جائے ، كبهى كبهى إن رخيبول كا باعث بيهواكر تاسب كديونكه ايك نذان كي بيثي كو دوس خاندان نے سایا تواگر دوسرے خاندان کی بٹی پیلے خاندان میں بیا ہی جاتی ہے تو یہ ان کی بیٹی کوون کرتے ہیں اور اپنی بیٹی یا عزیز کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ خیال منایت کمینہ اور باجیا ذہبے اور صرف اُن ٹا یاک لوگوں کا ہے جو ہوی صرف حیوانی خواہش کے لے چاہتے ہیں ورندکب کمن ہے کہ ایک بے تضور نیک سرخت بیوی کومحفوایس کئے ستایا جا سے کہ ان کے کسی عزیز کو دوسرے خاندان والے ستاتے ہیں + اگراتفاق سے امیرگھرمیں کوئی لڑی غزیب گھر کی آجاتی ہے توان کے فقر وفاقہ وتنگدستی کے طعنہ دے دے کربیوی اور اُس کے ماں باب کا دل وکھا یا جا تا ہے اوران طعنول سے شوہرو زوج مس خت کلنجی و لیطفنی پیدا ہوتی ہے مگر بیجا ری عورتوں کے لئے ہرطرح شکل ہے۔ بینی تنگری کے طینے توخیرا کی بات ہے۔ ہم نے تو ان تطلوموں کو دولت مندی کے طعنے بھی کھاتے سناہے - اور اُن کو دولت مندی کے طعنول ریجی اتنا ہی روتے دیکھا ہے جتنا افلاس کے طعنے بر-ایک موزد دولت مند کی بیٹی ہے جوکسی غریب گھر بیایں گئی تھی اینے ایک عزیز کو خط لکھا ہے۔وہ ہمارے الم تقواگیا ہے اُس کو بیاں ویج کرتے ہیں اس سے نام مو گا کہ اٹرکیوں کے لئے امیر باپ کی بیٹی ہونا بھی معیبت ہوجا تا ہے۔ وہو ہذا۔

## ایک اولی کاخط:-

عوریزہ من - میں ہے - کے گھر میں ہوگھچڑے اُڑا ہے - اور جو چورہ کئے وہ خدا کو معلوم ہیں - گراس النّہ کے بذت نے تصند ہے ہیں عظم کھر میں خرج نہ ویا - رات ون مجھے امیری کا طعنہ ویتے ہیں ۔ مجھ طعنہ دیتے ہیں ۔ مجھ طعنہ دیتے ہیں ۔ مجھ طعنہ دیا کا تر و خشک میوہ سب ترک کر دیا کہ مجھے طعنہ نہ ملے کہ امیرزادی چٹور بن کرتی ہے - اِس پر بھی خشک میوہ سب ترک کر دیا کہ مجھے طعنہ نہ ملے کہ امیرزادی چٹور بن کرتی ہے - اِس پر بھی دکھے طعنے ہمیں توکیا کروں - زم کھالوں ہے دندگی میں با بہا ہوں - زم کھالوں ہے دندگی میں با بہا جب یہ مری توقیر ہے بعد میں بھر دیکھئے وکھ لاتی کیا تقدیر ہے میں اور اس بیار ہوں - آج کھی بیش

میراول پڑا بھوڑا ہوگیا ہے ٹرائنٹے تنتے ۔جفاسے سنتے کئی روزسے بیار ہوں۔ آج کچے ہوئ آیا ہے۔ میاں مرتی کو بھی کا لیاں دے جانے تھے۔میں دوا منیں بیتی تھی۔ میں کہتی تھی کہ

یں بُری ہوں مجھے ورنے دو تو بھائی نہ وہ مجھے و نے ہی دیتے ہیں نہ جھنے ہی دیتے ہیں۔ نہ تونا کے کی اجازت نہ فریاد کی ہے گھٹ کے مصافل پیرومنی مرے میتاد کی ہے

بھائی یے جمیکنا آج کا نہیں۔ بین برس سے بینے حب سے کناح ہوا ہے یہ ہی رونا پڑا ہوا

ہے۔ کا حسے ساتویں روزہی میٹکم بلا تفاکہ تم کل جاؤمیرے گھرسے اپنے ہا واکے اس جاؤ۔ بھلے انسی سے رہناہے توجیب کرکے رہو۔اگر میر یوچھاکہ کماں جاتے ہواور رنڈی

بازی کیوں کرتے ہویا شراب کیوں پیتے مو تو میں عمارے با واکو لکھی ہوگا کہ عماری بیٹی

امیرزا دی ہے میرے کام کی نہیں۔ گھٹنے سے لگاہے بٹھار کھو + + + + غرمن جو ظلم اِس خاوند کے میں نے سے ہیں دنیا میں کسی نے نہ سے ہونگے۔ تسپر میری ہی قبر میں کیڑے پڑنگے۔ گروزورید که ونگی که جو جوظلم وستم میں نے سے وہ قبلہ و کعبہ کی بدولت۔ وہ مجھے اچ ناچ کر اور
کو وکو وکر کتے ہیں کہ ہوں! تیرے باوا کو خبر نہیں تھی جو کیوں ویتے تھے۔ میں شرابی ہوں
ریٹری باز ہوں - بدمعاش ہوں - اپنی کو آپ دی - اب بھی اس تھنہ کو رکھ لیس - جھے
میری کیا پروا ہے - غرصٰ کیا ظلم بیان کروں - ول کو سجھاتی ہوں کہ اے ول جس طرح ہوئے
میری کیا پروا ہے - غرصٰ کیا ظلم بیان کروں - ول کو سجھاتی ہوں کہ اے ول جس طرح ہوئے
جمال اتنی عربیر کی اور بھی تیرکر دے کہی کو حال کھنے سے کیا فائدہ کو دکوئی تیرا بنج بانٹ تو
لیکا منیں ۔ پس سے
لیکا منیں ۔ پس سے
لیکا منیں ۔ پس سے
گری جو عوریز من ع کہاں تاکہ کھائی عظم کے باک صبط فیاں کی جو برائے جو ل کے ہوئے
گری جو عوریز من ع کہاں تاکہ کھائی عظم کے باک صبط فیاں کو خبر ہوئی تو نا ہے کرا تھ کھڑے ہوئے
میں نے چار وقت سے کھانا شیں کھایا تھا - آج اُن کو خبر ہوئی تو نا ہے کرا تھ کھڑے ہوئے
اور ایک تمنی میں ہزار ہزار بات شناعی ۔ بیگم صاحبہ اگریہ ہی شخرے کرنے تھے تو آنی کیوں تھی

اور ال یا روٹی کیوٹکر کھائیں۔ إن کوتوباوا کے گھر کے شیرال یاد آتے ہیں۔ یہ واب زادی تو سونے کے جھولنا چاہتی ہے۔ ایسا تھا توبادا کے گھرسے ایک سونے کا چھیے کھٹ لانا

تفايه بياں روني كيوں كھائيگى-اس كى قبريس كيڑے پڑائيگے خدااسے خراب اور بربا دكرے

ایک بات موتوکهوں۔

طعن کے تیروں سے دا تھینی بنافیتے ہیں وہ بول مکتی پدنہیں۔ لاکھوں نافیتے ہیں وہ فیتے ہیں وہ فیتے ہیں دہ فیتے ہیں دہ فیتے ہیں دہ بات وہ کرتے ہیں جو انڈشتر کے بیٹیسے خرج ول پراور اکر بحرکا لکا ویتے ہیں وہ بات وہ کرتے ہیں جو انڈشتر کے بیٹیسے میں دھ

یا داتے بیرائنس با داکے گھرکے قورمے کھاؤں گر کھانا نئیں۔ توبیہ جتا ہے ہیں دہ راقمہ وہ ہی تماری دکھیا ریجھیتجی

مسلمان مردوں کے اُس وحشیا نہ طونوں نے جو وہ عور توں کے ہمراہ جائز رکھتے ہر عیسائیو کے داوں یہ ایک عجب غلط نیال اسلام کی نبت پیدا کردیا ہے جوان کی تصانیف میں بھی بہنچ کیاہے۔عیسائیوں نے سمجھاہے کہ سلمانوں کے ذرمب کے روسے عور توں میں روح نمیں ہوتی۔ اِس غلطی کا منشاء ومینی صرف بیری امرہے کہ مسلمان عرووں کا طریق عور توں کے سمراہ اس قسم کا ہے جیسا انبانوں کا غیروی روح حیوان کے ساتھ مواکر اسے کیمی بی خوا بیاں اس وجرسے پیدا ہوتی ہیں کہ بی بی بوج تعلیم یافتہ زہونے کے حرف امور فانہ داری کے انتظام اور پیدائش اولاد کا فربیه مونی ہے بینے وہ خدمتکار اور مادہ حیوان سے زباو، رتبہ سیس رکھتی اورتعليم ما فتة مخنس كى روحانى خواہشوں كے پوراكريے اور نوش خيال رفيق ہننے كے قابل منيں ہوتی لاچار مرد ازدواج ٹانی یافتق فجور کی طرف مائل ہوتاہے اور دونوں سے بہت ترب بڑے نتائج اور تکیفیں پدا ہوتی ہیں اور تمام عم عجب کلفت میں گذرتی ہے۔ مگرسبسے زیاده ان خرابیوں کاموجب پر ہو تاہے کہ کاح مروج کے روسے بی بی حب خواہش ویند خاط منيي ملتى اور ذيقين اردواج طوطى را بازاغ ورقف كروند كامصداق بنت بس - كونى معیببت زوہ صبرکے ساتھ اپنی پرآشوب زندگی کوجوں توں کرکے تیرکر دبتاہے - کوئی تیز مزاج اسینے گھروں میں کسبیاں ال کراپنے ائن ناعاقبت اندیش بزرگوں کو جنوں نے اس کو بلا مرضی آفت بین مینسایا و دجی سزاول آلاری کا دیتا ہے۔ اُن سب آفات کی روک الصلاح

سے ہوسکتی ہے جواویر مذکور ہوئیں - مگر بھٹ اوگ یہ راے رکھتے ہیں کہ عورت کو نام طور پڑھ لیے حقوق حامل ہوں گر بیوی بن جائے کے بید وہ ایک طرح کی ملوک بن جاتی ہے اوراس لئے وہ گواراننیں کرتے کہ بعد نخاح اس کے ساخه طریق ساوات مرعی رکھا جاہے۔استم کے لوگو میں یہ بات نمایت شرم کی شار موتی ہے کوٹورت کو ہمسری کا رتبہ دیاجا ہے بلکہ جولوگ اپنی بیبیوں کے ساتھ ورج ساوات سبتے ہیں اور اُنکو ہرطرح پر اپنی برابر آرام میے ہیں آن کو وہ طبح طبح کے تقیر نامول مثلًا تتجور و سے دینے والے " اور مورو کے غلام" سے یا دکرتے ہیں۔ وہ سجھتے ہیں کہ وہتخص بی بی پر حاکما نہ رعب واب نہیں رکھتا ایس کی طرزگفتگومی اتنا اثرینیں که اتس کوشن کربی بی تحقراً اُسٹے وہ مردسی کیاہے۔ میں نے ایک ىنايت معزز شرىي سلمان كود كميماجن كابية قاعده تصاكه حب وه اپنے گھرمیں حاتے تو ہمیشہ سى حبوثل سچى بات يركسى بؤكر وغيره يرخوب خفا ہوليتے اور ميلتے اور حبر كمياں ويتے ہوئے گھر یں چلے جاتے اِس سے اُن کی غرص پیتھی کدائن کا غضباک انداز دیکھ کر گھر کی خوتیں ب څون زده ېوچايي - ايک اورموز عهده وارکا که ميں جانے کا طريق پريتما که وه کبھي گھر میں مہن کرکسی سے بات مذکرتے تھے۔ اور بعب مختصر بات حیت کرتے تھے تاکہ اُن کے رعب میں کمی نہ آجاہے۔وہ کھاٹا کھالے کے سوا اورکسی وقت گھرمیں نہیں جاتے تھے۔جب ده گھرمیں جاتے تھے توسب عورتیں اپنے اپنے قرینہ پرمود بانہ فا موس مبیح جاتی تھیں اُن کی بی بی اور بیٹیوں کی مجال نہتی کہ اُن سے سی سٹنے کا سوال کریں خواہ وہ کیسا مواجبی مو- اُن کی ہر صاحبت کا پورا ہونا اُنہیں سر ریست مّا ندان کی خود مختا رانہ خوشی پر تضاحر کا وہ اکثر

بيرجي سے استعال كرتے ہے ،

اس طبقہ کے بعص لوگ ایک منایت شرمناک نمیز قائم کیا کرتے ہیں بینے وہ اپنے یئے عمدہ نفیس کھا ناعلیٰدہ تنارکر داقے ہیں اور عور توں کے لئے اونے ورم کاعلیٰحدہ تیار موال ں مصن لوگ اپنی بیبیوں اور لڑکیوں کو پیشاک اپنی حیثیت کے محافط سے ایسی ولیل بیناتے ہیں کہ اس بیجرنت کے چیانے کے لئے انہیں ایک اورجا برانہ قاعدہ با ندھنا پڑتا ہے کہ وہ کمیں براوری میں سکننے نہ یا میں اور نہ براوری کی کوئی عورت اُن کے گھرانے یا ہ ہم نے اور بیان کیا ہے کو بامیں ناح کا صول یہے کرروافی کرو کا آرام ہوجات اور تعلیم کمیاہے که اِس طبقه میں بیر اصول قابل اعتراض نهیں۔ گر اس طبقہ کے مروجب تعلیم میر لومشش کرکے یا اور اساب سے ترقی عامل کرکے اپنے سے اعلےٰ طبقہ میں پہنچ جائے اورعوت میں برتری ادر ہال میں فراخی ادر وسائل معاش میں وسعت مصل کر لیتے ہر تو عموًا په وستورہے که وہ اپنی اِن ترقیوں کی متناسب ترقی ستورات کی حالت بیر ہنیں کرتے-ان کی غریبا نه ومفلسانه حالت اسی طرح غیرتنغیر وغیر منتبدل رہی ہے بتعلیم کے درجول ور فضیلت کے اسنادا ورعہدہ کی عربت سے ہو کچھ تنذیب وشائستگی عاصل ہوئی ہے اوطراق معاشرت میں جوجو آرام پراہوتے ہیں اورخوراک واباس میں جوجو لطافت و نفاست اختیار کی جاتی ہے اس کی سرحد زنانے مکان کی وہلیز ہے۔ میں ایک موسم گر امیں ایک ہنا<sup>شت</sup> معززومتمول رئيس كے گھرانے میں مهان ہوا۔ جون كاحمینا تھا اور اس قدرغیر همولی شدسے گری پڑتی تھی کربڑھے آدمی کہتے تھے کرسالهاسال کے بعدائیں گرمی ہوئی ہے - مجھے نمایت تلف سے میرے میز بان دوست نے ایکنیایت آرام کے دسیے کمرے میں جوائی موسم مفائدان کے کلُ مرووں کا خوا بگاہ تھا اُ یا را۔ کمرہ کوسرور کھنے کے جس قدرساہان تختے سب موجود پنکھاقلی ٹیکھے کھینیجتے تھے بخس کی ٹلٹیال لگی ہوئی تھیں اور سقے اُٹن کو ذری ذری سی دیرمیں جعركتے تھے۔ كمره كى جھيت بھي منايت باندهتي كرسم لۇگ ارے گرمي كے سخت برمين تھے۔ مجھے ائس وقت منرایت جنتجواس امر کے معلوم کرنے کی ہو ٹی کہ ایسی حالت میں ستورات کے آرام کا کیاسا مان کیا گیاہے۔ مجھے اس امر کے معلوم موسے سے خت کلیف پنجی کہ بیچاری بے زبان عور توں کے لئے جن کی گود میں معصوم نیج تھی ہیں مجور کے تیکھول کے سوااور کوئی سامان رآ منیں ہے۔ پیکھے بھی آدمیوں کی تعداد کی برابر نہیں تھے بلکہ کم ہونے کی وجہ سے باری ری استفال ميل تقع عقد ووبيرك وقت ويوانخانه بي برف منكالي كئي اورسب في ياني مندا لركركے بيا- با وجود تام انتظام اخفا كے اس بين كى خبرگھرين بھى جائبيجى اور چيند ي بلف بلف کہتے ووڑے آئے۔ اُن بجول کو ہنایت سروصری کے ساتھ مہلا پیسلا کرکھیں والسي ميها - تنيسر يركو وه برت بهت كل كئ اورس كير ين وه ليلي موتى تقى و ه بالكل بعيكي وسريصاحب خانه ن وكركو تكم دياكه اس كو كمريين بييج وو - مكرات ناظاين اِس لئے نئیں کہ اُسے عورتیں اور بھیے بیلیں۔ ملکہ اِس لئے کہ خٹک کیڑے میں لیپیٹ کر دیوانخانه میروایز بھیجیس ۔ جو کلیف میرے ول کوئیٹی تھی وہ اس شرمناک بیرجمی سے اپنی دروناک ہوگئی کر بھے وہاں قیام کی زیادہ تربرواشت مذہوسکی۔میرینیں جانتا کجن کی پیاری ببنیں۔اورونسوز بیبیاں اور بحث عبگر بیٹیاں شدت کی گرمی میں مٹکوں کامعمولی

یا بی بیٹیں اُن یز ریمنشوں کی حلق سے بروٹ کا یا بی کس طرح اُتر تاہیے اور جن کے دنتے کم کرمی سے ترامیں اُن کا کلیجہ اپنی تن رسانی سے کس طرح کھنڈا ہو تاہیے۔ کیا عجب ہے کہ بعض ذکی الطبع اپنے وحشا نہ سلوک کی تائید میں یونان حکمت میش کریں جس کے رو عولات کامزاج طبعًا باردوا تع ہواہے اور شائد ہرودت سخت سے خت گری کے مقابلہ کے لئے کافی مجھی جائے۔ گویہ رکیک جواب لطیفے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا گر بيراس امركا كيا جواب موكاكرجب وه جائب ميں خود بانات اور شميرے اور ماليد و اور مُو یسنتے ہیں اُن بار ومزاج مخلوق کوج جاڑے میں اور بھی اشدالبرووت ہوجاتی ہونگی ایٹ سے گرم کیڑا کیو نئیں *بیناتے۔بہت شا*ڈو نا درخاندان *ہو بگے ج*ن میں بھائی اور بہنوں باپ اور بیٹیوں اورشو سراور بیبیوں کا ایک تھے کے گرم کپڑے کالباس ہوتا ہو۔وہمات وقصبا میں ماہ بوہ کے جارہے میں بھی عور توں کے لباس میں صرف اس قدر ترمیم ہوتی ہے کہ چھنٹے کے کر توں کے پنچے لمل کا اسٹرلگا کرائن کو دو ہراکرویتے ہیں۔ یا جام<sup>ہ</sup> ہواتھ پن<sup>ط</sup> کا اکہ اربتاہے اورصیح شامہ دولائی یا رصٰائی اوڑھ کرجاریا بوں پر اسباب کے **یوٹ**ین کم ببطه جاتی ہیں۔ کون کوسکتا ہے کہ اس قسم کے سلوک وحشایہ اورخلاف انسانیت ومروت نہیں ہیں ادر کیا اس سے بڑھ کر نالاً تقی تضور پیل کئی ہے۔ ہمارا یہ ہرگز مقصد نہیں کرجن بیچارہ آفت زو دل کومقد ورمنیں ہے وہ عورتوں کی حرّاول کے لئے مقروص بین بلکہ م صرف اتناج للاناحات بي كرمرايك دى مقدورصاحب استطاعت باپ جوبيثا اوريكي ر کھتا ہے وہ خودسوچے کہ ہر عاڑہ کے نباس میں وہ بیٹے اور بیٹی دونوں پر مکیا ال خیے کرتا

ہے۔ کیا اِس وج سے کہ لڑکیاں گھرمیں جھی رہنے والی میں اور شریعیت کے پر دہ کو توڑ رائن کا باس تھی داخل پردہ کر دیا گیاہے یہ برسلوکیاں اور بیرحمیاں معیان ہمدوی کے کا وزن کے ندہنی ای جائینگی ۔ کیا اس وجسے کدائن کی زبان کو وافل بردہ کر کے منس بے زبان کر ویاگیا ہے اُن کی فریاد کی شنوائی زہوگیگی ؟ إن تام خرا بيول كا علاج مردول مي اعلے درج كي تعليم كا پيلا نا ادر أن مي نيك خيالات كابيداكرناب عورتول كحرحتوق قائم ننيس بوسكتے اوراُن كى حفاظت بنيس بوكتى اوران كى حفاظت ننيس كى جاسكتى اورج بطالمانه بسلوكياں ائن كے ساتھ كى حاتى ہيں مە رک بنیرسکتیں اوران میں اونے زین ورجه کی تعلیم ذرایجی ترقی نیس پاسکتی تا وقتیک مردوں میں اعلے وج کی تعلیم نہیلائی جاے اور اُس تعلیم کے ذریعے ان امور کی صرورت اُن کو ذہر نشین نہوجانے اور نہ صرف یقلیم ہی کافی ہوگی بلکد اُس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اظلاقی تربیت ادرنیک محبت کی حزورت بے جوان کے داوں کوسیال اورنیک ولی كى مانچېى و تعال دے ۔ جس سے أن كے ول پاكنے و خيالات اور نيك مبذمات كے سات ایسی مناسب پداکرلیں کروہ اس کے آزام وفوشی کے عزوری شرط بن جائیں۔ جب مک اس تم کی تعلیم سے ہماری قرم کے مرووں میں روش وماغی اور نیک تربیت ہے اُن کے دلوں میں خداتر سی بیدا نہ موگی کیا مکن ہے کہ یہ ہماری چند سطور اُن مے سفحۃ ول برکونی گهرانقش بناسکیس اور اون کی طبیقتوں کی اہمیت کو بداسکیس ہارے ان اوراق كواكركوني برهنے والے ہو بگے تروہ ہی جن كو اسطان تعليم اورنيك تربيت نے اُس اِنقلاب

کے لئے جس کی بھرانتہ تو بیڑی ہے ستند کر رہا ہے۔ ساتھ ہی اس کے ہم حزور مجھے ہیں کہ جن لوگوں برعورلات کی تقدل ما الت میں انقلاب بیداکرنے کی صرورت روش ہوگئے ہے و و منتظر ندربي كه ۱۱ در ليون محى أن كيهم آنگ سول تب ده البيضين و داوق سركاربند ہوں ملکہ چند نیکس الدر یا کنرھ نیا ل حالوں کے عمل خود ایٹا قدرتی اثر دیکھنے والوں کے ولوں بركرينك ورمدان كوبھي اسى حال ال ماكر ديده بنا عينكے مكر إل ارس صور رہے كرجن لوگوں برعورات کی تدفین صالت کو ٹراچیت کی داد براانے کی صرورت اورموجود د گرای کی بيحد مضرت واصغ سوكي يد المن الحرك المن المعالم المفاق راس سد ابن جميت كودى اورو ربانا عاسية ادراي ادماع ووطاراد حلن وشريب محدى كالعالم موزنانا چاہئے جواورلوگال کی تاقلید کے لئے عدد مثال بعدامشان کوس کام کے کرنے اورکسی كام كوترك كرف برنكيب مثال س تراد ، كوفئ ش ترفيب وين والى شي - بجاب اس كے كدكسى كا كلے مسے فائے دائل سے ٹایت كروا ورطول طویل تقریری كرو اورلوگوں کو اس کے افتیار رہے ہال کروتم خودائس برعل کرواور دنیا کو دکھلا ڈکھا شرعی کی علیک. ما اجت سے کیا کیا دی اور دیادی فائدے تم کو مال ہوئے اورلوگ خود تماری ہر بھی اور سینے کے کشتی سے رسل میرو وربونے کے فائدوں کو ولائل سے ا بت کیا تھا کہ تنا مظلمت اس برمدارم فی ہے ؟ کس فص نے بجام وری کرے الكرنيرى كيراب شنفيل مشرورت يرتقر ركم كم الكول كوجها التفاكه فاكروب كاس الكرزى كرا سنت بي؟ الولس في سال إسوار من والى ومزل مقصود يرحلد وينتي ديكها

اوروہ بھی سوار مونے لگے۔ انگریزی کیڑا پیننے میں کفائت یا بی اور وہ انگریزی کیڑا پہننے لگے۔ اسى طرح حبب وه طریق شرعی کی متامعت میں لوگوں کو خشطال اور شاوماں پائینگے وہ خود بيروى كرين يراعب مونكه گرائن خرا ہوں کے سواجن کی روک کے لئے ہماری اوپر کی نزم تدا بیر کا اختیار کرنا کافی ہوگا بعض نالائق مردول کی اسی کمینہ حرکات اور ایسے بیدردی کےسلوک ہیں کہ اُن کے انداد کے لئے ہم گورنمنٹ کی ماخلت منا سب سجتے ہیں۔ ہم نے بہت سے سفيد بوشول كوجو سرشته دارى التخصيلدارى كامعزز رتبه ركحقيه ببرح بن كى معقول أمنيال ہیں اور منتعدد خاوم ہیں اپنی بیبیوں اور بہو بیٹیوں سے چرخہ کتو اتے اور وھان کٹو اتے اور جلی بیواتے دیکھا ہے۔ اِس سے کم معزز سفید پوشوں کوجو اپنی شرافت و نجا ہے تبوت میں گز گز بھر لمبے تجرے رکھتے ہیں دیکھاہے کہ ذرا ذراسی بات اور اونے اونے رىخبن پر اين بيىيوں كوچو نئ مار كھسٹتے اور آئے دن جوتيوں سے پٹتے ہیں- انٹمی میں نکت بنر ہوگیاہے اور بی بی کومغلظ کا لیاں دی جا رہی ہیں۔ کیڑے پینے میں ذراحبول مگیا ہے اور بیجاری اس شریعیٹ نا بدمعاش کی لائیں کھا رہی ہے۔ سکڑوں عفیفہ بیبیاں اور ا شراف زاد بال جن کو دوسری اونے ورج کی عور توں کے روبر و جرتیوں کی مارٹرتی اور چِٹی کمٹر کھسیٹا جا تا ہے جن کوخفیف جرم پر فاقہ کی ٹلین سزادی جانی ہے وہ براوری میں منہ وکھانے کے قابل بنیں رہیں۔ کوئی ہمدر وغنخار اُن کی دلجوئی ننیں کرتا کسی کو عجال منیں کہ اٹس خودمخی را نہ حکومت میں جملک کے رواج نے چار و بواری کے امذر

ہر شخص کو دے رکھی ہے دخل دے ۔ غرض بہتیری اشراف زادیاں ریخ وغم میں گھا گھال کر مد قرق و مسلول ہو کر طعمۂ اجل ہوتی ہیں۔ بہتیری نازک فراج جوعر بحرکا جلا پاسسنے کی طاقت نمیس کھتیں افیون کھا کر یا تکھیا کھا کر ایس برآفات زندگی کا خاتمہ کرتی ہیں کوئی اس بیبا کی اور مجرات سے جو بیجی حقی وظلم سے تزول سے نزول اسنان میں پیدا ہوجاتی ہے کوؤں میں کو د ٹپر تی ہیں ج

ایک ہارے نہایت لائق دوست ہیں جوعلم کے لحاظ سے فاش بولی- تہذیب کے لحاظ سے فاش بولی- تہذیب کے لحاظ سے نیچری عربت کے لحاظ سے دکیل - اور ہمارے جانی دوست - مگر وہ خداکا بندہ بوی کے حق میں ایسا خالم ایسا نالائق ایسا بدر دحس کا بیان نمیں ہوسکتا - خداکا شکرچ کہ اُن کی نظارہ میوی ہمیشہ کے لئے اُن سے جبوٹ گئی اور ایسی جگا ہے تھی جمال شرمیوں کی شرارت اور شمکاروں کے ستم کی رسائی نمیں - ہمارے دوست کا گھرائش سکین سے آباد نہوا تو ایس فے قرکے کو نے کو جا آباد کیا ج

ہارے اس دوست کا بیان ہے کردب کھا نا برمزہ کیا کڑا تھا تو اس کے لئے دو
سزائی مقرر تقیں ۔ شدید سزایت تی کہ طبتی لکڑی ہو لھے ہیں سے کٹال کر اس سے اُس طلوم
کو زو دکوب کرتے تھے۔ دوسری خفیف سزایت تی کہ دو بیٹر سرسے آنا رکر اور چوٹی پکڑ کر تمام
دیگیجی کا شوروا اس کے سر پر بہا دیا جا آنا تھا۔ اور اُس ظلوم نے ان تمام شوائڈ پرمرتے دم
پک اُف نہیں کی ۔ کھی شو ہرکوسخت کیا نرم بھی جو اب نہیں دیا ہ
ظالم شوہرکو حقہ کا بہت شوق تھا۔ اور وہ عاجز بڑے شوق سے اُس بیدردکو حقے

بھر بھرکے پلایا کرتی تھتی۔ ربخوں اور صیبتوں نے اٹس کا پھیپھر اچھلٹی کر دیا اور وہ شہیب وِق وہل ہوئی موت سے پہلے سب طاقتوں نے جواب دے دیا اوراس کا شوہر دیجیشہ اس كوستاف اورول وكهاني يركربه رسائقا آخراسان كابحير تفا- ول زماكيا-اوراداده كياكه إس جلتے مهمان كى كچە خاطركوں - رات كويٹى كے نتيجے بیٹھا تيار دارى كياكر تا تفا كئتے ہیں کہ جب وہ حقد بھڑا مقا تو یہ بیا رغم بیجین ہوجا تی تھی اور اصرار کر تی تھی کہ ج<u>ھے نیچے</u> آتا رو<sup>۔</sup> بصد شكل ننچ أمّارى جاتى - ابن كانية بوئ التول سے حقيم تى عتى اوركىتى تنى كم جب تک دم میں دم ہے میں اپنی آگھول کے روبر و آپ کو پیکلیف نرکرنے دونگی آخر حب تيل ختم ويجا اس مظلوم كاجراغ حيات بجه كياء ایک ہادے ورز ہیں جن کے تاباک استقلال کاکیاؤکر کیاجات -اُن کی بوی فے اُن کی والده كاكوني كمنانه مانا عما- إس بر أنول في عهد كرايا كدم كيمي تم سدنه بولونكا - اس كي برُ آشوب زندگی کومبی سل نے ختم کیا - وہ چونکہ ہارے عزیز تنے اور گڑ و تنے اور اُن کی اِس نالائقى پر ہيں بت ربخ ہواہم فے اُنس ايك خطالكما عاجس كي تقل يہ: بهاراخط ایک عویزکو ظالم وبيدر د بھائی۔ تمبيں بے انتہا قلق ہور ؛ مو كاكہ آخر تضا وقدر سے تمارے مثق ستم کا خاتم کر دیا۔ اب تمان عبفا کر انقکس کے ول دیگریس مرروز کویے دیا کریگے۔ اور اب كس بكيناه كوستاكراينا ول خش كياكروك اوكس بے تقصير كاخون بياكروك . یں نے مناہے کہ تم اس سافر چندساعت کو ابتر مرک بر حیور کر جائے ہے بدرہ۔

حیف ہے متماری النائیت پر - ہیں نے شنا ہے کہ پرائے زمانے میں جا ووگر اور ڈائن ہو کھیں جا دوگر اور ڈائن ہو کھیں جو النائ کا کلیجہ کھا جاتی تھیں گرچی پھوے کا کھا جانے والا النان تو ہاری بضیب انگھوں نے خود وکیچہ لیا موت وزندگی کا اختیاراللہ نے اپنے ہمیں رکھا ہے ۔ اگر الد تعالیا اللہ تعالیا ہے الکہ مخطے کے اختیار وہے اور قلب ماہمیت کی قدرت بخش وے توسب سے اول میرا یہ کام ہو کہ میں تماری بی بی کو زندہ کروں ۔ اور اس کوم و بنا کر شوہر بنا ڈن اور کے کو اس کی بوی اور ٹیم کم دول کہ وہ بچاس جوتے شام تازندگی تمارے مربر لگایا کرے ہو

اے نا خدا ترس تجھ کو اتنی توفیق ندہوئی کہ اس مسافر سے آخری ساعت میں اپنی تقصیر سی معاف کرا آ اور ایس وواعی وقت میں ہی اٹس کی ولداری کرتا۔ اور اینا مغرو بر اس کے نا توان قدمول پر رکھ ویتا۔ اے خلا کم پیٹون بمگناہ وانگل دھائیگا۔ ہو شیار دہ اور جب کو عمر کھر چر بیار ندکیا اب اٹس کی خاک کو بچوم اور انٹووں سے ترکرا وریقید عمر رونے اور تو ہر کرنے میں ہمرکر گرکیا تو ہتول ہوگی بغیر اس کے ابنی خود بین آگھوں میں آگلیاں ڈال کر وٹیلے کال ڈالے۔ اور ابنے بیدرو دل میں خنجو مارکرخود کئی کرلے میں اپنی کیا کہوں ۔ رہنے وغم سے میری حالت خواب اور ول کے میتا ہو ہو معاف کرنا۔ والسلام فقط میتا ہو اول اول افکار بھائی متاز علی کیا مظلوم مخلوق پر میکا کم و بیدا و ہوگی اور اونے اور اونے کا اور ول کیا مظلوم مخلوق پر میکا کم و بیدا و ہوگی اور اونے اور نے اور نے اور نے اور نے اور نے اسلام فقط کیا مظلوم مخلوق پر میکا کم و بیدا و ہوگی اور اونے اور نے اور نے نالائتی پاجیوں کی تکام اجوال

گرینت کوان امورس وخل دینے کے دوئی وجائت ہیں جن کے روسے ہم سی موقوت کی گئی اور قانون رصامت کی خطاع است کی جائے۔
اس کی سنبت ہماری یہ ورخواست ہے کہ مجلس واصغابی قوانین ایک قانون مراوا سنداو اس کی سنبت ہماری یہ ورخواست ہے کہ مجلس واصغابی قوانین ایک قانون مراوا سنداو اس خلاجوں کے جونا موافقت ڈوجین کی وجسے طہور میں آتی ہیں منظور کرسے اور اس المرکے کانام اکمیٹ خلع عورات اہل اسلام ہندر کھا جائے۔ اس اکمیٹ کے روسے اس امرکے شوت پر کہ شوہر روجے کے ساتھ ٹامھول سلوک کرتا ہے یا اس امرکے شوت پر کہ برقت کے تا وہ اس کے خواست دوجو اس کے خوت پر کہ برقت کو حورت کی آلاوا فرصا مزدی جا اور کی جا ہے۔ اور ملک عورت کی آلاوا فرصا در کی جا سے خواست دوجو اس کے حق میں توجو وہے۔ اور ملک عوب میں برابر اس پر عمل ہوتا ہے اپ سالم کی جلاکہت فقد میں توجو وہے۔ اور ملک عوب میں برابر اس پر عمل ہوتا ہے اپ سالم کی حوال کو ایسے فقد میں توجو وہے۔ اور ملک عوب میں برابر اس پر عمل ہوتا ہے اپ سالم کی حوال کو ایسے فقتی تھی کھی کھی موالوں کی عورتوں کو ایسے فقتی تھی کھی کی صفاطت سے محموم کرونیا ایسا ظلم نہیں ہے جو مسلمانوں کی عورتوں کو ایسے فقتی تھی کھی کی صفاطت سے محموم کرونیا ایسا ظلم نہیں ہے جو مسلمانوں کی عورتوں کو ایسے فقتی تھی کھی صفاطت سے محموم کرونیا ایسا ظلم نہیں ہے جو مسلمانوں کی عورتوں کو ایسے فقتی تھی کھی صفاطت سے محموم کرونیا ایسا ظلم نہیں ہے جو

لوگوں كاظلى شارمو ملكه گورنىڭ كاخلىم مجھاما تا ہے۔ ندہب اسلام كے روسے خلع كا فهتيار بذريعة قاصى على من آتاب - جونك كل اختيارات فرصدارى جوابل اسلام كى حكومت س بذرييه قاضى عل من آتے تھے وہ اب گورنٹ كى طرف تقل ہو كئے بين إس لے گورنٹ کو اختیا رضع بھی سے ہزار ۂ برملوکیوں کا انداد موجائیکا اپنے ڈکٹھیں لینا جاہئے۔ ہیں امیدہے کہ گورنٹ و فورات ہندکی درستی مالت کے لئے بہت کوشش کر ہی ہے إس امر برغور فرماً يكي اوروه أن حقوق كوزنده كراج شرميت اسلام نيحورات كوعطاكيًّ ہیں سے سے عمدہ ذریعہ اُن کی اصلاح کا عملی م قبل اس کے کہم معاشرت زوجین کی ضل ختم کریں چندامور ایسے بیان کرائے چاہتے ہیں جن کی نگہداشت سے شوہرو زوج میں محبت بڑھنے اور رنج ثنیں پیدا نہ ہونے کی سبت قو تع ہے۔ شوم اگر امور ذیل کا لاظ رکھیگا تو غالب قیاس یہ ہے کہ بیوی ہمیث خوش ريكى اوران كاكمر رخبنول مصفحفوظ رميكا ه ( 1 ) این حیثیت کے موافق پونتاک اور زبور میں کوتا ہی نزکرے عمو گامستورات مردول كى ننبت زياده كفايت شارع تى بي- وه كبى اين شوبرول كا قرص دار بونايا ان کے ال میں اسراف بیند منیں کرتیں ۔ ان کی ورفواست زیور وغیرہ کی نسبت ایسی صورقول میں مہنی ہے جب شوہر بدرویہ ہوتا ہے اور بیجا اسراف کرانا رہتاہے اور خاص بیوی کے اخراجات میں کفایت شعار بن جا آہے + ( م ) جرروبیہ بید خرج کے لئے بیوی کو دیا جا تاہے اس کے حماب طلب کرنے میں

تشدہ ہرگز نمیں چاہئے خصوصًا ایسے شبہات سے کدمیری بیوی اپنے بھائی بندول کوکچھ دیتی ہے بہت احتراز کرے یہ شبے بہت بے لطفی پیدا کرتے ہیں مہ

(۱۷) عورا کے چال طین کی منبت ہمیشہ برطن رمنابہت ہی تمری عادت ہے جئے شو گرول

بھی جلتا رہتا ہے اور بھوی کا بھی۔ فرا فراسی بات پرشبر کرنا تو بہت ہڑی بات ہے جناب اس میں میں است کے سات کے اس کرنے اور اس کا است کے است کے اس کرنے اور اس کرنے اور اس کرنے اس کرنے کے اس کرنے ک

رسول خدا کا په دستورتها اور اورول کوجی په ېې فهائش تنتی کرحب تم سفرسے آو توکیا یک

قالى سول الله على الل

ا ذاطال احد كع الغيبة فلابط ق اورنيز فرما ياكرت تصرك وروس كى جاسوى الخاط المال المدينة والمال المال ا

ساحقہ اس بطنی سے میداموناہے ،

( هم ) محبت ووفا داری کا امتحان نرکرے۔ بعبق مرد اپنی بیوبوں کا طبح طبح سے متحان

ارتے ہیں شلاک کہ کرمجھے اس طرح ایک غیر عمولی خرچ پیش آگیا ہے تم اپنا زیور دو تو میں ہن کھ کر روبید سے لول۔ اس سے یہ مقصو دہو اہے کہ دکھیں بیوی ہماری صزورت کا کماں کہ نظال رکھتی ہے اور ہماری تخلیف کا دور کرنا زیور پہننے پر مقدم رکھتی ہے یانہیں۔ اس تسم کی آزمائشیں ہرگز مناسب نہیں نہ مرد کو عورت کے ساتھ نہ عورت کو مرد کے ساتھ ہمیشر شاخی

سے کام لینا چاہئے ہ

۵) میاں بوی میں اگر اتفاقاً کوئی ناچاتی بیدا ہوجاہے اور شوہر بوی پرخفا ہو یا نعصّہ کے الفا خاسے کام بے قواس بات کاخیال چاہئے کہ خا دمہ یا ویکر متورات کے سامنے اس

(4) ایک بڑا بھاری سب نا موافقت زوجین کا یہ ہوتا ہے کہ شوہرو زوج اپنے پنے
اقر باکے ساتھ تعلق اعتدال سے سنیں رکھتے اور بلکہ رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ شلاً بیوی چاہی
ہے کہ شوہر اپنے سب عویزوں کو میری خاطر چھوڑ وہ۔ ای طبح شوہر چاہتا ہے کہ بیوی
جو کچھ ول میں محبت رکھتی ہے سب مجھ پر خرچ کرے ۔ اِس کے دل میں کمی دوسرے کی
جاکھ نہو۔ کمریے خواہشیں ناجائز اور خلاف فطرت ہیں۔ بٹرخص کا ہرعویز کے ساتھ شرافہ اُتعلق اور خواصات فوات ہیں۔ بٹرخص کا ہرعویز کے ساتھ شرافہ اُتعلق اور خواصات نواست کے جاسکتے۔ اس کا امتحان زوجین اپنی این سے
میں خودکر لیس۔ مثلاً بیوی اگر اپنی ندسے تا راصن ہے اور یہ جاہتی ہے کہ شوہر اپنی ہشیرہ
میں خودکر لیس۔ مثلاً بیوی اگر اپنی ندسے تا راصن ہے اور یہ جاہتی ہے کہ شوہر اپنی ہمشیرہ
سے قطع تعلق کروے تو اُس کو سوچنا جاہئے کہ اگر اُسی ہی فرائش شوہر مجھ سے کے توکیا میں

اپنی بین کو تھیوڑ دونگی - اگروہ اپنی بین کو منیں چھوڑ سکتی توشوم اپنی بین کو کس طرح چھوڑ دیگا-يه اصول تقريبًا مب عبكه كام آبات ادراكر فيقين نزع اس بات كوم نظر كعاكرين كرج ب ہم دوسروں سے چاہتے ہیں اگرایسی مالت میں وہ ہم سے یہ بات چا ہیں توہم بھی منظور رسكتين النين وكوئى نزاع طول فريكيت اورمرر تحبث كا بأساني فيصله وجا ياكرسه (٨) شومروز دهر ميركسي امرياعادت كي البنديدكي پر جورخش بيدا بهوتي ب تواقعين ا وقات مردیکہ اُٹھتا ہے کہ اگر ہم ایسے تھے قوتم نے ہم سے کاح ہی کیوں قبول کیا تھا۔ اوراس طرح عورت كروي ب كرنجه سے كيول كنے كيا تھا ير سے كب آپ كي منت كى مقی کسی اور انتھی عورت سے کاح کیا ہوتا۔ پرطعن منابت غیر مندب اور نهایت گنواری بات ، مال بوى من يك طعة بركز ورمان من سنس أن عابتي - اي ميال بوى لخ شکل ہیں جن کے مزاج میں وراہمی اختلات نہ ہو۔جب خوب چھان بین کرسے بھی گاح يهاجا تاب تواتني بات عصل موتى ب كرجوا بم صفات شوبر كوهلاب بوتى بي اس صفا كى بيوى إل جانى بالدارى طرح جرائم صفات زوج كومطلوب موتى بي أن صفات كالثوم بل جاتا ہے۔ گران طلوم صفات کے ملنے پر بھی مبت سی صفات ایس ہوتی ہیں جو ایک دوسے کو پیند منیں ہوتیں۔ آق کی نسبت یہ امید کرلی جاتی ہے کہ چوککہ اسول ملج ماتفاق ب اس لئے يركزوى اختلاف كچئوص بدهزاج شناسي مونے ير دور بوجانينگے ليكن جب یراختلان و درمنیں ہوتے تب کیجی خفیف ساملال پیدا ہوجایا کرنا ہےجس پر ہیر کہنا اسم ایے تھے و کا ح کیوں کیا سایت ہی سیعدہ اور دفیلا دجاب مے

( ٩ ) اگر شوہراییا موکداش کی بیلی بیوی مرکنی ہوا دراب ار دواج ٹانی کیا ہو تواش کو لازم ہے کہ اپنی زوج ٹا بی کے روبرواین پہلی زوجہ کی تعربیت کھی خررے زوج ٹابی کو زوج اول کی تعربیت مننا ہمیشہ نا گوار ہوتا ہے۔ شائد شوہر کی خاط سے شن کریئے۔ ہور ہیں لکین ہم نے یہ توکیمی ننیں پایا کہ زوج ٹانی باوجو دجانے اس بات کے کہ زوج اول اچھے ا وصاف کی عورت بھی کبھی اپٹے مُنہ سے اُس کی تعربیت کرے۔ ہم اسی توکس شاریں ہیں یہ چھیکنا سرورعالم کی ازواج مطهرات میں ٹرارہتا تھا چھنرت خدیحہ کی دردمندانہ خدمتاً نذاری اور ولی محبت اِس درجه کی تفی کو جناب رسول خدا ایس کو بعول نه سکتے تھے اور بهیشدا حسانندی کے ساتھ اس کو یا دکیا کرتے تھے۔ گر خباب حصرت عائشہ صدیقہ حفرت خدیجه کی تعربیت ش کرجل مین جاتی تقیس او کهتیس کرات اس ٹرهیل کی کیا تغریف کیا کرتے ہیں جس کے مُنہ میں دانت نہیطے میں آنٹ۔عورتوں میں اِن ٹیالات كابونا تعجب كى بات ننيس - فد محل كايت - مردول كواپنے نفس برغور كرنا جاسيے كه اگروه لی بودسے ازدواج کریں اور وہ تھوہر جدید کے روبروشو ہراول کی تعرفیت کوے لوگیا مردكوي بات پنديده معلوم موكى ؟ پس شومركو زوج اور روج كوستومرك خيالات كا صرور كاظ ركهنا چاہئے۔ كاح كے بعد شوہر وزوج كى زندگى اس قسم كى ہوجاتى ہے كه أكر أراه سے گذار سے کے لئے وونوں میں سے براکید کی خوشی لازم والزوم موتی ہے۔ لیکن زاند ك وصنك اور ملك كرواج في الله التي أمّا و دالى ب كم عورت ك نافوش بوف سے شوہر کو اس قدر تکیم نیس ہنچتی جس قدر شوہر کے ناخ ش ہونے سے زوج کو ہنچتی ہس

اس کی وج ظاہرہے۔ مردوں نے بے غیرتی اور بے شرمی اختیار کرکے اپنے ول فوش کے

اس کی وج ظاہرہے۔ مردوں نے بے غیرتی اور بے شرمی اختیار کرکے اپنے ول فوش کی کلیفٹ کیون کا

اس کا ایسے ناپاک فریعے پیدا کر لئے ہیں جن کو نیک سرشت عورتیں خوا ہکتنی ہی کلیفٹ کیون اس کے ایسے ناپار مندیں کر سکتیں۔ ہم نے اس رسال میں مستورات کے جن خوق ق پر زور ویا ہے

اس کو تشایم کرنے والے اور خواسے ڈر کر بیویوں کی بن رسی کرنے والے مبت کم خلینگ ہیں

اس کو تشایم کرنے والے اور خواب ندی ہیں مستورات کو ہر گر صلاح نہیں دیتے کہ والی حقوق پر خود رور ویں بلکہ وہ اپنے خصبر پر قائم رہیں اور بھین کریں کہ اللہ صبر کرنے والیل کے ساتھ ہے۔ ہم مستورات کے لئے چند ہوایات کھتے ہیں اگر وہ اُن پر کا ربند ہو نگی تو امیم ہے کہ اپنے شاہروں کی نظامیں مجبت اور الفت کی جگہ پائینگی۔ اور دہ اثنا رات لیسے ہیں

جن کو سافٹ سے آج تک سب نے تسلیم کیا ہے۔ اور اکثر اُن کی خلاف ور زی ہی باشی جن کو سافٹ سے آج تک سب نے تسلیم کیا ہے۔ اور اکثر اُن کی خلاف ور زی ہی باشی ہے۔ اور اکثر اُن کی خلاف ور زی ہی باشی ہیں :۔

## مولول كے لئے چند ہدایات

صدیت میں آیا ہے کہ کاح ایک طبح کا ونڈی ہوتا ہوتا ہے اور ایک اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ کاح کا کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو عورت کو کھکم کرتا کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے تو عورت کو کھکم کرتا کہ دوسرے انسان کو سجدہ کرے وقورت کو کھکم کرتا کہ دوسرے کہ اٹنا امراۃ مات وزوجہا عنہا رہنی مضاف کہ اٹس کا شوسر اٹس سے ہوج جہوش موجہ نہ ہوتوں پر شوسروں سے تین برطرے پر فوش ہو وہ جنت میں واضل ہوگی۔ إن احا دیث سے بیوبوں پر شومروں سکے تین برطرے

حقوق ثابت موتے ہیں اول اطاعت وفرا نبرواری جواس درجر کی مونی حاسم جس فدرنی لنيزاينة آقاكى كرى ہے۔ دوم تغظيم واوب جواس قدر ہونا چاہئے جس قدرخاوند حقيقي ہے۔سوم رصامند وفوش رکھنا اپنے شوم کوجوایا ورجہ تواب کا رکھتا ہے کاس کے عومن حبنت ملتی ہے ۔ پس ہر بوی کو اپنے شوہر کی فرما نبرواری او تعظیم اور محبت میں اعلے ورجہ کی عی کرنی چاہئے۔ اب ہم ان تینوں امور کی کسی قدر شریح کرتے ہیں اوران مینوں امور میں سے جوادر شاخیر کفتی ہیں اُن کا بھی مختصر سابیان کئے دیتے ہیں \* اوّل فرما نبر داری - اس کمثیل می حضرت امام غزالی رحمته الله علیه نے لکھا ہے ر ایک شخص سفرکو گیا اور بی بی سے کہ گیا کہ بالاخا نہ سے شیحے مت اُنز نا۔ اورائس ورت كا باب ينيح ربتاتها - أنفاقًا وه بها رموا - اُس عورت نے آنخصرت كى خدمت ميں اجازت لینے کے لئے آدمی جیجا کہ اپنے باپ کے یاس اُتروں -آپ نے فرمایا کہ اپنے خاوند کی اطاعت کر۔ اس کا باب مرکیا۔ بھراس نے اُٹرنے کی اجازت جابی ۔ پھرات نے فرایا کہ ایے شوہر کی اطاعت کر - غرص اس کا باپ وفن ہوگیا اور وہ نہ اُٹری - انحضرت نے کملاہیجا كه اطاعت شومرك عوص خدانقاك في تيرب باب كى منفرت فرماني 4 حصرت عائشے سے روایت ہے کہ ایک جوان عورت الخضرت صلحم کی خدمت میں ما صربونی اور پوچیا شو سرکاحق عورت پرکیاہے۔ آپ نے فر مایا کہ اگر بالفرعن شوبر کے س سے یانوئ تک بیب مواورعورت اس کوچائے تب میں اس کابورا شکرا دا نرکیکی مینایا الم حجته الاسلام نے لکھی ہیں جو اُن کی حیث مدید نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے خو واکی صیب ازوہ

رطکی دکھی ہے جس کی بیاری ماں حالتِ ننع میں مقی ادر بیٹی کے گھر کے بہت قریب رستی تنی اورشوسر کی مما منت کی وجهسے وہ مال کو ویکھنے نگئی۔ متقوری ویر میل سکی ما مرگئی۔ ادرائس مرتضیب لڑکی نے کملابھیجا کہ مجھے آسے کی اجازت نہیں ہے مگرتم مری ال كاجنازه بيرك وروازه كى آكے سے بے باكھيائى سافركوكذرتا ويكھولوں - كمر اس شم من شوہرنے جنازہ کے دیکھنے کی مہی اجازت نہ دی۔ جنازہ گھرکے آگے سے گذا شور وفغال گھرمیں ہنتیا ۔ حبیم کو قانو میں رکھا۔صبط کو کام میں لانی اور اپنی حکمہ سے زیر کی گر دل ادر آنگھیں فابومیں نرمیں ۔چند آنسوائس تقصیروار کی آنکھوں سے کل ہی پڑے۔ اس پرائس مفاک نے اس مظلوم کو اِس بیدردی سے بیٹا کہ اب کہ چید برس اس دافتہ کو بوتیکے ہیں نشانات صرب اس مظلوم کے جسم پر ٹایاں ہیں گراے مظلوم اڑ کی تحسین ہے تیری اطاعت شوہری براور مرحباتیری تربیت پر اور تیری تربیت کرنے والوں پر کہ تونے ایک کلمہ رابری کا اس ظالم کے حق میں حاصرو غائب کھی نے کالا۔ ہم زمین پر تیری تخسین کرتے ہیں اور ملا کک آسمان برکرتے ہونگے۔ ایسے زبون اتفا قات شاذ و اور تی آتے ہیں۔ لیکن شوہر کی اطاعت بہرحال عزوری اورعورت کی بہتری کاسب سے عمدہ ذرج ہے۔جن گھروں میں ناچاقیاں دیکھی جاتی میں وال عمواً اطاعت شوہر کی کمی پائی جاتی ے- اس زمان کی بعض تعلیم یافتہ ارکیاں اطاعت احکام شوہر کا دھے کرتی ہی گلاس ساته معقول کی قیدلگای بین - بینے صرف اگن احکام کی اطاعت کرنے کا اقرار کرتی بین جم معقول بوں لیکن اگر بوچھا جا ہے کہ کس کی راس میں مفقول ہوں تو صروریہ ہی جاب ونگی

اله جاری اپنی راسے میں۔ اندریں صورت یقیل احکام شوہر نے ہوئی بلکہ اپنے ول کی وشی كا كام مردا- كر ايتحا لكا مانا - نه اجيّما لكا نه مانا - پس صل فرمانبر دارى وهب كه شوم ركّ حكم كوبغير چون وچراکے دلی ونٹی کے ساتھ تلیم کرے اور اگر اس تھکم کی فوشی میں بوی کی دلی وثی نعجی ہوتب بھی اپن ناخوش کا اظهار کرکے شوہر کے ول کومیلاند کرے۔ بہت سی بویاں ابے شوہر کے احکام کی تعیل توکرتی ہیں لیکن نہایت بیدلی کے ساتھ وہ اپنی صورت او وصنع اور آوار وغیرہ سے ایسا طا ہرکرتی ہیں کہ انٹیں بنایت رہنے ہے۔ کبھی کبھی وہ کئی کئی وقت کھانا منیں کھاتیں کیجی اپنا غصریوں ظاہر کرتی ہیں کربچیں کو ناحق پیٹے لگتی ہیں۔ کہجی خدمتا دوں پوضنب نازل موالے کھی سریں درد اور کرا ہنا شروع موجا آہے۔ یہ سب ہائیں شوہرکو ننایت ریخ ویتی ہیں اور چند و فنہ اس طح کے ہونے سے دفتہ رفتہ اس کے ول میں فرق آجا تاہے۔شوہر کوخوش کرنے کا ذریعہ سب سے عدہ یہ بی ہے کہ اٹھیں بنداکے اس کے عکم کی تھیل بسروشیم کرے۔ اوراگراس کے بجالانے میں کوئی عذر ہو تو وقت نا يرجب شومركوا بي طرف متوج الساسات منامب طور يرطا مركرا و شومركى اطاعت كى تاكيد اس سے زياده كيا ہوگى كە الله تقائے نے اجازت دى ہے كه اگركسى عورت كا شوبر بدمزاج ہے اور وہ کھا نے نک تیز ایمیکا ہوئے پر کرار کر اہے تو وہ عورت فرمن روزه مين مك حكه لياكرك- كويا خداكي نظريس روزه فرصن كا كمروه موجانا بُرانسيسكن برمزاج شوسر کا ناخش ہوتا منظور شیں۔ اور نفل روزہ اور نماز میں تو بیصات فرمایا گیاہے كه بلااجارت شوسر يعباوت فبول بي منيس بوتى 4

م ا دب مغظیم - حبکی اطاعت کا اِس قدر آکید سے تھکم دیا گیا اُس کی تعظیم کی کیا صد د نهابیت ہوسکتی ہے۔ گویا خا وند مجازی نمونہ قرار دیا گیا ہے خاونہ حقیقی کا یورتو لواین بربات اورحرکات میں اس کا منایت محاظ رکھنا چاہئے۔ یہ سج ہے کہ با دجود تمامتر وشش كى ميال بوى مي حزوى باتول مي اختلاف بداموجاتا ب ليكن اس كے اظهار لمال اوب كوكام مي لانا چاہئے۔شلاً اگرشوم سنے كوئى بات اسپى كمى جس كوعور ت يحينيں ستجهتی . توعورت کویوں کهنا مرگز مناسبنیں که تم حجوت کتے ہو۔ ملکہ یوں کہنا چاہئے کہ آب كا فرانا بسروميث مرميري بجهين ينين آيا-يايد كرم يقيل كوحا صربول يكن كيي ية تباحت بيدانهو-يايك اس كى بجاب يون بوتوكيها ب- بهم في ايك تعليم يافتداركى لود کیھاہے کرجب وہ لینے شوہرسے اختلات کرتی تھی اورائس کا شوہرائس کی دجوریات را تووه کهتی کرمیں آپ کی زباں ورازی کا کیا جواب دوں - اس سے زیادہ نامعقول ور شوسرکو آزردہ کرنے والی حرکت بوی کی اورخصوصًا تعلیم یافتہ کی کیا ہوسکتی ہے معفن بویو ا ایک اور دستورہے۔ وہ اپنے شوم کایوں تو ہر حال میں اوب کرتی ہیں گرجب اُن کے ال كونى اوربيبيال أجابي من تووه أن كے روبروشومرسے كسى قدرشوخى سے كفتكو كرتى مِن تاكدادر بيبيال وكميس كرم في اپن شوم كوكس قدر اپنے قالوم كر ركھاہے ـ يرمنايت ہی الائق عادت ہے۔ نیک بیبیوں کو بالکل اس کے بعکس طریق اختیا رکرنا چاہئے۔ یعظم معولی حالات میں گوشوہر کی تنظیم میں مجید کو تا ہی ہوجاتی ہوتو مو گر اور لوگوں کے روبرو تغظیمیں حب قدرمبالغه موتھوڑاہے۔ لڑکی کے نئے یہ بہت نیکنامی اورسعاد تمندی ہے

له وه اینے شوم کی عزت کرنے میں اور تا بعدار ہونے میں مشور ہو نہ یہ کہ شوم کو اینا تا بعدا ، بنافيم مشور موسير إوركفنا جائ كورت جس قدر ليف شوم كى نابعدارى كركى بى قدرائس کے ول میں سکی جگہ موگی اور و ہو د بیوی کا تا بعدار بنتا جائے کا ۔ پس شوہر کی تنجیر کا اصل على يرب كه ول وجان سے اس كى فرا نبروارہ بنے ، سوه محیث۔ یہ بہلے دو وصفوں سے بھی زیادہ صروری ہے بہری وہ ہی ہے جس کے مجبت کھرے الفاظ شوہر کے ول سے دنیا کی کدور توں اور گلفتوں کا عبار زائل كرتے بس اور اس كے متفكر ول سے تثویش بٹائے گفتگی تخبتے ہیں۔ عزورہے كرورت کی تام حرکات سکنات محبت والفت شوم ری سے لبریز ہوں۔ ایک بزرگ نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت جنفیعت اُس کو کی تقی وہ بنایت دلجیب ہے اُس نے کہا کہ البیٹ جس گھریں تو میدا موئی تھی اس سے اب تو نکلتی ہے۔ ایسے بہتر سر جاتی ہے جس سے تو واقف دیمتی۔ ایسے آدمی کے پاس میگی جس سے پہلے سے الفت زختی۔ قربیٹی تُواس کی زمین بننا وہ تیزا تسان بنیگا۔ تواش کے اُرام کا خیال رکھنا وہ تیزاد لّاہم بنیگا۔ تو اس کی لوٹدی مونا وہ ازخود تیرا غلام بنیگا۔ اپنی طوت سے اس کے پاس مت جانا كه وهمجهت نفرت كرے اور زائس سے دور مونا كر تجه كو بعول جام - بلك اگر و و تیرے پاس آے قواس کے قریب منا- اوراگر ملیحدہ رہے قودور رہنا اس کے ناک كان أكدمب كا اوب كرنا اس طرح س كرتجه سي بجر فوشوك اور كيدنسو تلحد اس كان حبسنين تب وجهى بالصيني - اس كى أنفيس حب وكييس تباجي بات وكميس و

اس خالص اور بے غرصنا نہ محبت کا اِس زمانہ کی عورتوں میں معود منیں۔ اُن کی جت والعنت کا تفرامیٹر زبور اور لباس ہے جتنی میں چیزیں ٹرھتی ہیں اُتناہی محبت کا وجم برهتا ہے جتنی ان می کمی ہو محبت والفت تھبی سکرتی جاتی ہے ۔ کہنے کو توعور تمین ویکی له ننیر منس بیم شو برسے بنایت سچی الفت ہے اور شو ہرکے ہوئے کسی چیز کا ہمیں مطلق خیال ننیر لیکن وه ول میں میں کہ جب اُن کی کوئی اونے سی فرمائش پوری ننیں کی جاتی توان کی طبیعت کی کیا حالت ہوتی ہے 4 معبت ايبا وسيع وصف بي حبر من تعدد اوصاف بيوى كے شامل موجاتے بي يينے وہ جله اوصاف ج<sup>ع</sup>حبت پر مبنی ہیں مثلاً:-(1)عورت كافرص ب كرجب سے وه شوبر كے كھر آئے وه اس كے خصائل وعادات سے واقفیت اور شاسی عمل کرے ۔ دہ خب دھیان سے ویکھے کروہ کن کن امور کو پیند کر اہے۔ کن کن سے ناخوش ہوتا ہے۔ بیرویکھے کمیری عادت لینے شوبرسے کن کن باقوں پر ہاتی ہے اور کن کن باقوں پر ہیں ہیں غرصن شوہر کی خوشی کی باتیں معلوم کرکے ان کواپنا وستوالعل طیارئے۔ معصن شوہراین بیری کا محاظ کرمے ان کی عادات برنکتہ چینی نس کرتے۔لین اور گھروں کی عور توں کے حالات بیان کرنے میں کسی بات کواچیا بتاتے ہیں اورکسی بات کوٹرا شومرکے ایسے اشارات کو مرایات مجمنا جائے۔ يون شوېرجى عورت كى تعربيت كرے تومعلوم كرنا چائى كىكس وصف كى وجەسى اس كى تعر کی جاتی ہے بھراس وصف کو اپنے آپ میں بداکرنا چاہئے وہ

(۲) مجت کا مقفناء دازداری جی ہے۔ بیوی کوچلہے کہ ایے نثوبرکے رازول کو بغیراس کی اجازت کے مجی افتار کرے۔ شوہر کے رازکو افتاء کرنا منایت بری عادیہ اور معص اوقات اس سے شوہر کے ول میں ایسی ٹرائی بیٹھ عبائی ہے کے عمر میر منیں جاتی۔ تعص بویاں یوں تو افشاء راز نہیں رئیں لکین اگر کسی بات برنا جاتی ہوجاے تو دوسب کے روبروكمديتي مي كه فلال بات يول ريقي ؟ اورشومركو إس طح كاكم ويناسخت ناگوار گذرتا ہے۔ ایسی حالت میں سخت صبط کی حزورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح کے افشاء سیعین ومغه منايت خطرناك اورلاعلاج خرابيا ب پيا موجايا كرتي بي اور بحجرتام عمران كاتدارك ننين بوسكاب (سع) خامزداری - کیا بقضائے مجت اور کیا بھاظ صل فرص زوج خانہ واری ف چيزميس سعورت كيجدادصافكا اسخان والي-خاندواري مي زياده تريه امورة أخل بس :-(١) كمانا كان اعلى وروكا سليقهونا (٤) سينا پرونا برقتم كا (هم) برچيزكواپي موقعة مناسب برركهنا (١م) برچيزكو أجلاا ورصات ركمنا د ۵) بر بات می کفایت شعاری منظر رکعنا کھانا پائے کی نسبت صرف اتنا کہنا کانی ہے کہ یہ ہایت صرف اُن مسترات کے

نے ہی نئیں ہے جو وج عدم استطاعت الم نئیں رکھ کنٹیں۔ لِکہ امیرسے امیر گھر کی ہو بيٹي بغيراس بنرکے مليقة مند شارمنيں ہوتی -اُن کواس نشم کا کمال حال ہونا چاہئے کہ اہاؤ الخططي كوكيوسكيس اور صلاح مناسب كرسكيس-اوريسي بات سين مروسن كي مشبت مرجيز كوموقعه بريكمنا بداييا وصعن ہے كە تا مكھ كى زيبائش اور فوداي آراث اسی سلیقه میر خصر بے - اور اسی طبی ہر چیز کے أجلے اور صاف رکھنے کی نبیت سمجھنا جا جن عورتوں کو احیصا کھا ناکیا نامنیں آنا اور مھانوں وغیرہ کے آنے پراک سکے شوہروں کو اورلوگوں کی طرف رجع کرنام اے یا ج سینے پرونے کا سلیقہ نئیں کھیتیں یاجن کے مریں مرچیزے قرمین بڑی یائی جانی ہے۔ یا سرچیز یکی ویکسی جاتی سے اُن کے صفائی بندشوم بهيشدان سے اراص رہتے ہیں۔ کفایت شعاری کی سنبت کسی قدرتشریح عنور ب- خرچ کے اب میں اس قسم کا اعتدال چاہئے کہ نہ تو اسراف ہوجاہے اور زیجن و لنحوسی کے درجہ کو بہنچ جاہے۔ میانہ روی عمدہ چیزہے ہ عمة اعورتوں میں رمیں کی ترمی عادت ہوئی ہے۔جب اُن کے اس کوئی عورت

عوّاعور توں میں رمیں کی بُری عادت ہوئی ہے۔جب اُن کے اس کوئی عورت طخۃ آئی ہے توجہ نیا لباس یا زیو۔ اُس کے باس وکھیتی ہوئی سی فرائش اس نے شوہر سے کرتی ہیں۔ یہ بھی خیال نہیں کرتیں کرجن عور توں کے پاس فلائی چیز وکھی ہے اُن کے پاس بست سی وہ چیزیں نہیں ہیں جہ ہمارے پاس ہیں۔ نہ اُس چیزے شوت میں شوہر کے اخراجات کا خیال کرتی ہیں۔ سب سے مقدم یہ امرہ کے دعاقبت اندیشی

اختیار کی جاہے۔ زندگی موت کا اعتبار منیں۔ بیاری محت انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سرحال میں ایساطولق اختیار کرنا چاہئے کہ جو آمدنی شوسر کی ہو اُس کا ایک حصۂ خاص ل الفاز ہوتا ہے کہ وقت صرورت کے کام آئے۔ تعبض بیبیاں جسل سرمایہ اور آمرنی میرفی ق نزك يركف لكتي بي كه اس قدر قرسوايه ب حالانكد آمدني وافتى ببت بى كم موتى ب بِ خِيح كا الدارْه أمدنى سے كرناچا سئے ندكسرايدسے - بيبيوں كوخيال كرنا جائے كران شوبركر محنت اور تليف سے رويد كما يا ہے -جس تليف سے وہ اس روبد كو بداكر تا ہے اسی در دمندی کے ساتھ اس کوخیج کرنا چاہئے۔ بجا اور بے جاخیج کی شناخت لے یہ اصول مقرر کرنا چاہئے کہ جب کوئی چیز بنوانی یاخر مدکرنے کا ارادہ ہوائس وقت یہ دیکھا جا ہے کہ اگریہ چیز گھریس نہ ہو تو کچے مہرج یا قباحت ہے یا نہیں-اگر کوئی ہے یا قبا سوتو جانوكه يه چيز ففنول ب اور رويم كوايے ففول طور پر صالع كرنے سے بجانا جا ہے -اِس زمانہ میں آرام طلبی اورعیش پیندی کے سامان زیادہ موتے جاتے ہیں جن کی تیت میں کوئی صزورت تنہیں ہوتی ہیں اُن کے طلب میں ہرگز نہیں طرِّ ناچا ہے ً بہوی کو الفايت شعارى كالطسع مرجز كاحساب ركفنا جاستة اورخصوصًا خاص اين اخراجات كا اورشوسرك اخراجات كالأكراس كوميشديربات يادرب كر فاص ميرى وات کے اعظم قدر خرج کی صرورت ہے اور ائس میں بغیر اللہ صرورت کے اور زیادتی نهم اوريهي خيال رب كعده ست عده انتظام كراينا أسان ب ليكن كما نابست شكل ہے۔ پس انتظام كرفے والے كے افراجات كمانے والے كے افراجات سے

زیادہ نہیں ہونے چاہئیں۔ یہ بات بھی یاور کھنے کے قابل ہے کرجس طرح اپنی شیت اصلی سے اور کھٹیا طریق زندگی اختیار کرناخیت اور کنجوس کملاناہے اسی طے اپنیٹ سے بڑھ کر بڑے آومیوں کی رئیں کرنا اور اُن کا سالباس اور طریق معاشرت اختیار کرنا ا وجیا بن کہلاتا ہے اور ایسا کرنے والوں پرلوگ گوسائے کچھ ند کہیں بیکن پیچھے ضرور ہنتے ہیں۔ ہاری قوم کے شرفاکے وستور کے موافق متوسط اور اعلے ورج کے لوگوں کا اوران کی سقرات کا باہم مِنا بلانا ایک عام بات ہے - وس روپید کا محرر ویٹی کلکٹرسے بلتا ہے اور اِسی طرح اُن کی بیویاں تھی یا ہم لہتی خبتی ہیں۔ اب اگر ایک اونے محر سکی یوی ایسے عمدہ داروں کی بولوں کی رس کرنے لگے وقط اس کے کہ وہ اپنے شوہر کے لئے بلاے جان بننا حابتی ہے وہ اپنی حبک بسنائی کرواتی ہے بد زمانه کی مشرفانه وصنع اور خفنول خرجی کے فلیش نے یہ حال کر رکھاہے کہ تنوسطانحا شرب لوگ جونشه اور نمین که مینته بین وه می نباس مبلی میننے لگے بین مشرفامیات استطاعت منیں کدائن سے تمیز قائم کرنے کے لئے اپنے لئے ریادہ بیش بہااور فاخرہ ياس بيني - يس ابن عشيت مانخي مي يفلطي كبي نني مونى عاسم كرجب فلاني عورت جس كاشوبر بهار سشوم كى نسبت كم استطاعت ركهتاب ايبالباس وزيور ر المعتى ب ترسم اس سے زیادہ یا اس كى برابر كيوں نركيس م فاندداری کے متعلق سب سے عزوری اورسب سے مقدم یہ امرہے کہ شوہرکے الناجس كى ذات بركل كفركا آرام مخصرب عده مفيد صحت اور مقوى غذاكا انتظام كرسة

اس زمانه میں که دماغی مختتیں ٹرجستی جاتی ہیں اگر کونی عورت اپنے شوہرکے اس صزوری فرصٰ کو ترک کرنی ہے توگو یا وہ اپنے شوہر کوخود حیان بُوٹھ کر مارتی ہے تعلیم مافتہ شخصو<sup>ں</sup> کی اشتہا میں اِس زمانہ میں عمو ًا کیڑی ہوتی ہیں اُن کے نئے ایسی غذاکی صزورت ہے جو مقدارمی کم اورغذائیت میں زیادہ ہو۔ اور تقورے تقورے اوقات معینہ کے بعد شلاون میں تین یا جار د فعدملنی چاہئے۔ ہر ہوی کو اپنے شوہر کے مزاج سے اس باب میں یورگی ہی م الکرکے اس بر منایت یا بندی کے ساتھ کار بند ہونا چاہئے \* خانہ داری کے متعلق ملازموں کا انتظام بھی ہے ۔جن لوگوں کوخدانے ملازم ر کھنے کی استطاعت وی ہے اُن کی اہنیانہ کوچاہئے کہ جو ملازم کھیرائس کی دیا نتداری اورنیک طبنی کاخوب اطینان کرلیں۔ لذکروں کے باب میں بیض خاند داریوں میں چھاگرا التھا کرنا ہے کہ کسی خاص خاومہ یا خاوم کو بیوی رکھنا چاہتی ہے مگر شوہرکسی وجہسے رکھنا نئیں چاہتا۔ یاشوسرر کھنا جا ہتاہے گر ہوی رکھنا نئیں چاہتی۔ یہ امر بعض فغیر یخت رخبش کاموحب ہوتا ہے۔ بیوی کو بیاہئے کہ شوہر کی رصنا مندی کومقدم مسجھے۔ اگر بیوی شوم کی رصنامندی کے خلاف کسی نوکر کو کھتی ہے تو گویا وہ علاً یہ طام ہر کرتی ہے ، اُس اذکر کی دلجوئی شو سر کی دلجوئی سے زیادہ صروری ہے ۔جسسے شوہر کی وخت و ا دب سب کوسخت صدمہ مینیاہے بلکہ شوہرکی نظر جس ملازم سے ذرائھری ہوئی یا بی جا ے تو فورًا شوہرسے دریا فت کرنا چاہئے کہ آیا اِس کے رکھنے میں آپ کی ناخوشی

ایک او زخفیف سا امرہے جس کی طرف اگر وقت پر توجہ نہ کی جاسے توسخت رنجش تک نوبت بہنم جاتی ہے۔ وہ برہے کہ بسنے وقت شوہر بیوی کو کسی کام کے مئے کہتاہے اور و کوسستی سے یا غفلت سے یا کسی اور وجہت اس کام کی سرانجام دہی میں دیرکرویتی ہے توشوسراس کام کوجو حقیقت میں عور توں کے ہی کرنے کا ہوتا ہے مثلاً بچوں کا مند اتھ وحونا یا کیڑے بدلوانا اپنے المھ سے کرنے لگناہے- اور اس سے بی جلانامقصد دہوتا ہے کہ چونکہ بوی نے اِس کام کونسیں کیا ہے اس کے لاچاراش کوخود کرنا براہے۔ یا خود کرنے کی بجاے و مکسی اور عزیزے اس کام کو لروا تاہے۔ اس قسم کے معاملے ابتدا میں بہت چھوٹی ہی بات ہوتے ہیں بوی کو لارم ہے کہ اگر کوئی کام جو خود اس کے اپنے کرنے کاہے اپنے شوم کوکر تا ویکھے خواہ ائس نے اش کے لئے بیوی کوکہا ہویا نہ توائس سے نہایت معذرت کے ساتھ لے لے اور کے کرجب میں موجود موں تواتب خود کیوں تکیفٹ کرتے ہیں۔ یا اگر شوہراس سے پہلے اس کے کرنے کے لئے کر ٹیکا ہے تو عذر کرنا چاہئے کہ میں بھول گئی تھی یا جمعے خیال مذ ر انتفا ورند میں کیوں اس کام کو مذکر تی - لیکن اگر بیوی اس فراسے معاملہ پرسکوت ر یکی یا شوہرکے اس طرح کام کرنے کوائس کا شوقیہ کام سمجدلیگی توبہ ائس کی سخت فیلطی ہاگی اورشوہر کے ول میں کدورت اور رینج بیٹھانے کا باعث ہوگی ، شوہر و زوج کے درمیان رمخبش کی وجہ زوج کے تعلیم یافتہ ہونے کی حالت میں

کبھی ہے بھی موتی ہے کہ زوج کسی خفیہ پتہ پر اپنے عزیزوں سے خط وکیا ہت رکھتی ہے

جس سے شوسر کو طرح طرح کے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ شوہرو زوجہ کا رثتہ اتحاد اور آبیں کے بورے اعتما وکا ہے۔ اس حالت میں زوجہ کو کئی خط وکتا ہت بلا ا جازت وعلم شومر منیں کرنی جائے۔ اورسب سے بہتر انتظام بیہ کد زوج بہشما پنے خطوط کھلے نفا فدیں شوہر کے حوالہ کرے ۔ لیکن اگر یقیمتی سے آپ میں س قدراتجا دواعما و نہ ہوت شوہر کو بھی ہرگز زوج کے خطوط کے دیکھنے کے دریے نہیں ہونا چاہئے-اس کا نیتج صرف به موکا که اش کی زوج سی او رففیه میته پرخط و کتابت کو یکی جوزیا و ه بنامی لاموحب ہے بیں شومر کو ایسے حالات میں لیٹ طری<sup>ق ع</sup>ل سے بقین دلا دینا جا ہے۔ لہ وہ اس کے خطوط کے دکیھنے کے دریے نہیں ہے۔ اور بیوی کی اس بے اعتمادی يرهم كرے 4 ے اخیصیحت پر ہے کہ ان فرائض میں سے اگر کھیے کوٹا ہی ہوجا۔ مثلاً ترک ادب <sub>-</sub> یا ترک اطاعت - یا کوئی امر *خلات مجب*ت تو بیوی کو لازم ہے ک<sup>یٹ</sup> ب جلد ممکن ہواپنے شوہرسے اس فروگذاشت کی باہت معذرت طلب کرے -اگر کوئی کلمہاراد تُنَّا یاسہوًّا باعضہ میں مُنہ سے خلاف شان شوہر کُلا ہوا درشوہر با دجو دائس کے خوس نظراً مّا ہو تواس کی خوشی پر بھیولنا نہیں چاہئے اور یاد رکھنا چاہئے کہ اس کلمہ لی منبت جب یک تم معذرت مذکر وگی شوم رکے ول میں صرور کھٹکتا رس گا معذرت كے طلب كرنے ميں ہيں شرم نہيں كرنى چاہئے اور ياور كھنا چاہئے كہ يشرم اليي مصنر منیں ہے بیسا شو ہرکے دل میں کسی رخب<sup>ہ</sup> کا حیا گزین رہنا عبصن عور تیں ج<sup>ا</sup>رہت ہوشیا

ہوتی میں ایک اورط<sub>ا</sub>یق معذرت کا اختیار کرتی ہیں کبھی تو وہ یہ کرتی ہیں کہشوہر کوغ*صّ*ہیں جوچاہیں ک*ولیتی ہیں۔پیرائس کی معذرت ن*طلب نہیں *کزئیں لیکن اور فرا فراسی کم*تی بات پر يكهتى رېتى ہيں كەاگراس ميرى كچھ كستاخى ہو تومعان فرمانا تا كەشوسر يېتىجھے كەوە يات جوگستاخى <sup>كى</sup> لهی گئی تقی محصن نام جھی سے کہی گئی تھی کیونکہ اگر نام بھی نے موتی تو بیر صرور معذرت طلب کرتیس اس کئے اریه اُس سے بھی اوفی اونی بات میں معافی طلب کرتی ہیں ۔ مگر موشیار شو ہرایس حیال کو بمجھ لیتے ہیں۔ پس میطریقہ شوہرکے ساتھ ہرگز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہئے کیھی عورتیں یہ جان کرکہ شوہر معذرت سے خوش ہوجا تا ہے یہ کرتی ہیں کہ ویگر ستورات کے روبر وشوم کوسب کیے کرلیتی ہی اور بجرتنها نی میں مفدریت طلب کرلیتی ہیں ۔ وہ جانتی ہیں کہ اپنی مجشم عور توں ہیں ہم نے سُرخرونی ماس کرلی اورشو ہر بر قابور کھنے والی نام پالیا اور دو حرت سے شو ہر کوجھی نوش رلیا۔ گرکوئی شومرایسی معذرت سے ول میں نوش نہیں ہوتا۔ بلکائر کا ول بوی سے باکل بزار بوجا ماہے ا ا معزز بيبيوا وراسے ميري بياري بهنو اگرتم ان چندا شارات پر توجر کروگ اوراُن ہدایات پرجلوگی جن کومیں نے اپنے ہم نوع اشخاص سے سُن کر اورمعلوم کرکے لکھا ہے اور اینے میں وہ اوصاف پیداکروگی جن کامیں نے مختصرًا ذکر کیا تو یہ ہی اوصاف شوہرمان فود پیدا ہوجائینگے۔ تم ول وجان سے اُن کی تنظیم کروگی تو وہ بھی ول سے تمہارا ا دب کینگتے تم اُن کا ُتکم ہے نکتہ چینی بجا لاؤگی اور ہے چون وحر بقمیل کروگی نوو و بھی تمہاری فراٹشوں کوشوق دلی سے پوراکرینگے۔ تم اُن کو پورے ول سے چا ہوگی تو وہ بھی تمارے تابعدار ین رہینگے +